

تاليف

فوغياد الدكتور على مع عرائه على المراه و معظم المراه المعتد الاسلامية المبرية النبوية النبوية

الملكة العربية السعودية \_ مكتب دعوة وتوعية الجاليات في محافظة البكيرية صيم \_ البكيرية \_ قرب الجامع الكبير ص.ب ٢٩٢ هاتف ٢٦٦ ٥٣٢٥٩ فاكس ١٣٣٦٠٥٢٤ .

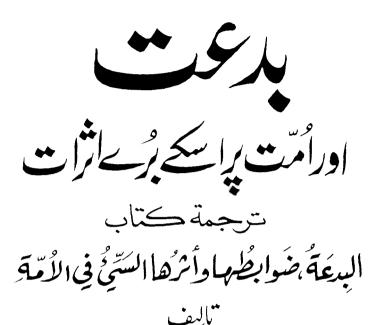

فضيلة الدكتور على بن محمر بالصراب مفظما

ترجمه إلى اللغستة الأردبية

مخرالوالكلم بن محتمس الدين المكرني المترجم في مكتب دعوة وتوعية الجاليات في البكيرية

الممكذ العَربينة السعودية ممكتب دعوة وتوعية الجاليات في محافظة البكيرية القصيم البكيرية وترب الجامع الكبيريس.ب ٢٩٢٠ ما تف ر ٩٣٣٥ ٩٢٦٢٠ القصيم البكيرية وقرب الجامع الكبيرس . ٣٣٣٠ ما تف ر ٩٣٣٥ م ٩٣٣٠٠ ما تف ر ٩٣٣٩٠ م

الطبعة الأولى

ح مركز توعية الجاليات بالبكيرية ، ١٤٢١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفقيهي ، على بن محمد بن ناصر

البدعة : ضوابطها وأثرها السيئ في الأمة ترجمة / محمد أبو الكلام بن محمد المدنى

ب- العنوان

- الرياض

۸۵ ص ، ۲۸×۲۷ سم

رىمك : ٣ - ٣ - ٩٠٤٧ - ٩٩٦٠

( النص باللغة الاوردية )

البدع في الاسلام أ- المدنى ، محمد أبو الكلام بن محمد

ديوي ۲۱/۱۷٤۱ ۲۱۲٫۳

رقم الإيداع: ٢١/١٧٤١

رىمك : ٣ - ٣ - ٩٠٤٧ - ٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة لمكتب دعوة وتوعية الجاليات بمحافظة البكيرية إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجانا بشرط عدم التصرف بشيء من محتوياته ما عدا الغلاف الخارجي

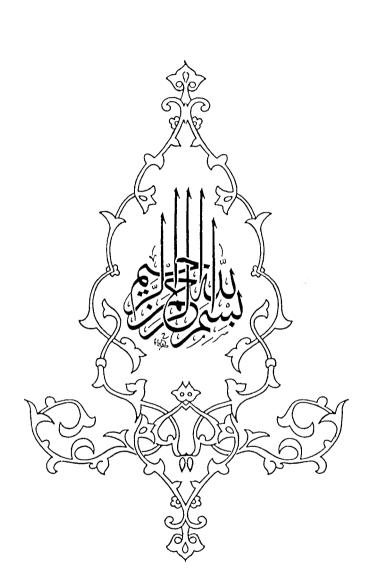

# فهرست مضامين

| مغم        | مضامين                                 | فمبر شار |
|------------|----------------------------------------|----------|
| 4          | كلمة المترجم                           | -1       |
|            | مقدمه مؤلف                             | -۲       |
|            | بدعت کی تعریف                          | -m       |
|            | بدعت کی اصطلاحی تعریف                  | -1~      |
|            | بدعت کی قشمیں                          | -2       |
| ۲۵         | بدعت حقیقی                             | ۲–       |
|            | برعت اضافی                             | -4       |
| ٣٠         | اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے کی ممانعت | -Λ       |
| ٣٣         | مبتدع کی توبه                          | 9        |
| r9         | مبتيدع كاحكم                           | -1•      |
| ۰۳         | مخطئ کا حکم                            | -11      |
| ۳۳         | بدعت کی دوسر ی قتم کی تقسیم            | -11      |
| ۳۳         | عملی بدعت                              | -11      |
| ٣٢         | اعتقادی بدعت                           | -11~     |
| <b>σ</b> Δ | قولی بدعیت                             | -10      |

| سفحه | مضامين                                                                     | نمبر شار |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | امت کے مختلف فر قوں میں بٹ جانے کی نبوی پیشین گوئی اور اس کی               | -17      |
| ٣۵   | صداقت وحقانيت كاظهور                                                       |          |
| ۷ ۷  | چند بدعتی فرقے اور ان کے اصول                                              | -14      |
| ۴۸   | الف: را فضه (شیعه )اور ان کے بعض اصول                                      |          |
| ۵٠   | ب: خوارج اور ان کے بعض اصول                                                |          |
| ۵۲   | <b>ج</b> : جہمیہ ومعتز لہ اور ان کے اصبول                                  |          |
| ۵۵   | معاصر جماعتوں کے مناہج                                                     | -11      |
| ۲۵   | ان کی ولاء و براء کامعیار                                                  | -19      |
| ۵۹   | نجات يافته جماعت                                                           | -۲•      |
| ٧٠   | فرقۂ ناجیہ کا منچوہی ہے جس پراللہ کے رسول اوران کے صحابہ کرام تھے          | -11      |
| ۵ ۲  | حدیث حذیفه بن الیمان رضی الله عنه                                          | - ۲ ۲    |
| 42   | سلف اور ان کے متبعین حزبی نہیں تھے                                         | -rm      |
|      | كيا عصر حاضر مين" فرقة ناجيه "اور" طا كفه منصوره" اوراس كا امام پايا جا تا | - ۲ ۴    |
| 49   | ہے یا نہیں ؟                                                               |          |
| ۷1   | اُمراء وحکام کونصیحت کرنے کے آداب واُحکام                                  | -۲5      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# كلمة المترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اس وقت مسلم معاشرہ شرک و بدعات اور اوھام و خرافات کے دلدل میں جس بری طرح پھنسا ہوا ہے 'وہ کسی صاحبِ بصیرت سے مخفی نہیں۔ اپنے گر دوپیش موجود غیر مسلم افراد کے زیرِ اثر اوھام و خرافات اور بدعات و منکرات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔ اور دن بدن نت نئی برائیوں کی جڑیں مضبوط ہورہی ہیں۔ جو معاشرہ کے لئے سم قاتل سے کم نہیں۔

اس لئے ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اور خاص کر نوجوان طبقہ کو صحیح اسلامی عقیدہ اور دین کے اصل مرجع کتاب و سنت سے متعارف کرایا جائے اور بدعات و خرافات کی خطر ناک سے واقف کرایا جائے۔ اور باطل عقائد و منحرف خیالات کے آگے بند باند ھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔

زیر نظر رسالہ عالم اسلام کی مایئر ناز علمی در سگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک سابق ممتاز استاذ فضیلۃ الدکتور علی بن محمہ ناصر الفقیمی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب "البدعة ضوابطها و أثرها السيئ في الأمة "كاار دو ترجمہ ہے۔ فاضل مؤلف نے رسالہ میں بدعت اور امت پراس کے مضرا اثرات كو بڑے مدلل طریقہ سے بیان كیا ہے۔ کتاب کی افادیت کے پیش افطراس كار دو ترجمہ پیش خدمت ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ اس کتاب کو عوام وخواص کے لئے نفع بخش بنائے اور مؤلف و

مترجم ومراجع اوراس کی طباعت میں حصہ لینے والے ہر فردکی کوشش قبول فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

محمد ابوالكلام مدنی مکتب توعیة الجالیات بگیریه ص ب: ۲۹۲ بگیرییه- قصیم ٹیلیفون : ۳۳۵۹۲۲۲

- 公公公-

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه مؤلف

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عران: ١٠٢)

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِلَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاحِلَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (الناء:١)

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٥ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٠)

اما بعد: الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باہم مل جل کر اور اتفاق واتحاد کے ساتھ زندگی گزار نے کا تھا دندگی گزار نے کا تھم دیاہے اور اختلاف و فرقہ بندی سے منع فرمایاہے: چنانچہ الله تعالیٰ کاار شادہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ

یُبیّنُ اللّه لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلّکُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ آل عَمِانَ: ١٠٣)

"اور سب بل کراللہ کی رسی کو ( یعنی اس کے دین یا عہدیا جماعت یا قرآن کو ) تھا ہے

رہواور پھوٹ نہ کرو ( جیسے کتاب والے الگ الگ فرقے ہو گئے ) اور اللہ کاوہ احسان

یاد کرو ( اے اوس اور خزرج کے لوگو ) جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ رات

دن تم دونوں میں لڑائی رہتی پھر اللہ نے تہمارے دل ملادیئے تو تم اس کے فضل

سے بھائی بھائی بن گئے 'اور تم آگ کے گڑھے (دوزخ ) کے کنارے آگئے تھے۔

(اب اس میں گرنے والے تھے ) اللہ نے تم کو اس سے بچالیا 'اللہ اسی طرح تم سے

این آسیس بیان کرتاہے 'تاکہ تم تجی راہ پرقائم رہو"

اور اس اتحاد و اتفاق اور الله سے تعلق برقرار رکھنے نیز فرقہ بندی و اختلاف سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کے اتباع کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشادر بانی ہے :

﴿ المص كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ١-٣)

"المص 'یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے۔ اس لئے کہ آپ اس سے (کافروں کو) ڈرائیں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں اس لئے اس کے پہنچاد یئے میں آپ کا دل تنگ نہ ہو' (لوگو) تمہارے مالک کی طرف سے جو پچھ تم پر اتارا گیاہے ( یعنی قرآن و حدیث) اس کی پیروی کرواور اس کے سوادوسرے کی پیروی مت کرو تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ "

نیز شریعت کے مخالف امور میں باپ دادااور علماء و مشاکخ اور اہل بدعت کی اتباع سے منع فرمایا ہے 'جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (البقرة: 124)

" اور جب ان سے (مشر کوں یا یہود سے) کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو (عکم) اتارا ہے اس پر چلو تو کہتے ہیں نہیں ہم تواس طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کوچلتے ہوئے پایا' بھلاان کے بزرگ (باپ دادے) بے عقل اور گمر اہ ہوں"

نیزاللہ تعالیٰ کاار شادہے:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (لقمال: ٢١)

"اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو (قرآن) اتار ااس پر چلو تو کہتے ہیں ہم تواس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلااگر شیطان ان کے باپ دادوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو"

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس چیز کی اتباع کا تھم دیا گیاہے 'جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے۔ اور اپنے باپ دادوں سے پائی ہوئی چیزوں اور خواہشات نفس اور شیطان کی اتباع سے منع فرمایا گیاہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں وار د ہواہے۔ وزانس سیاں اللہ تعلق اللہ میں منتقبال منتقبال میں منت

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بہت ساری صحیح صر تکے حدیثوں میں امت کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے کپڑنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دو چیزوں پر کامیابی و نجات کادارومدار ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ عظیمی کاار شاد ہے:

"تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله و سنتى"

<sup>(</sup>١)الموطأ 'القدرص ٢٠٥\_

"میں نے تمہارے در میان الیی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اس سے چیٹے رہو گے گمر اہ نہیں ہو گے 'وہ ہے اللہ کی کتاب اور میر ی سنت "

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله کی کتاب اور اپنی سنتول سے تممک کرنے والوں کو ہدایت و نجات اور و نیا میں ہلاکت کی طرف لے جانے والی گر اہی اور آخرت کی بد بختی سے بیچر ہے کی ضانت دی ہے۔ نیز الله کے دین میں بدعت پھیلانے سے روکا ہے۔ اور اس سے ڈر ایا ہے۔ اور اپنی امت کے لئے یہ بات واضح کر دی ہے کہ الله کے دین میں ہر بدعت گر اہی ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد اور تر فدی میں فدکور حضرت عرباض بن ساریہ سے مروی حدیث میں ہے 'صحابی کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فجرکی نماز کے بعد ایک بلیغ خطبہ دیا۔ جس سے ہماری آئے میں اشکبار ہو گئیں اور دل لرزا شھے 'ہم نے عرض کیا کہ اے الله کے رسول! آج کا یہ خطبہ ہمیں الودا عی خطبہ کا احساس دلا تا ہے اس کے ہمیں نصیحت فرما ہے 'آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"أوصيكم بتقوى الله، و السمع و الطاعة، و إن تأمر عليكم عبد و إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً، فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"(۱)

میں تہمیں اللہ سے ڈرنے اور امیر کی سمع وطاعت کی وصیت کرتا ہوں خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو 'اور میرے بعد تم میں سے جوزندہ رہے گاوہ بہت ساراا ختلاف دیکھے گا۔ ایسے موقع پرتم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ عمل اختیار کرو' اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔اور دین کے اندرنٹی ایجاد کر دہ بدعات سے بچو'

الترندي في العلم / باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ٧ / ٣ ٣ م ح ٢٨١٥

<sup>(</sup>۱) أبوداؤد في السنة / باب في لزوم السنة ح٣٣٣\_

کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

یہ حدیث امت کی سلامتی و حفاظت کے ایک عظیم پہلو و گوشہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور امت کو فتنہ کی طرف لے جانے والی فرقہ بندی سے سلامتی کی راہ وکھاتی ہے بایں طور کہ ان کو جماعت سے چھے رہنے اور سنت سے تممک کی ترغیب دیت ہے۔ اور تمام نئی ایجاد کی ہوئی باتوں سے روکتی ہے 'جو امت کو اختلاف و تفرقہ میں ڈالنے والی ہیں۔ خواہ ان کا تعلق اقوال وافعال سے ہویا اعتقاد سے یا طریقہ کار سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس وقت تک خیر باد نہیں کہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین وشریعت کی جو باتیں آپ کی طرف و حی کی تھیں انہیں اپنی امت تک پہنچا نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے وہ تمام باتیں واضح کر دیں جن میں ان کی دنیا و آخرت کی جھلائی و بہتری تھی۔ اور امت کو ایک ایس شاہر اہ پر چھوڑ اجس کی رات بھی اس کے دن کی مانند روشن ہے۔ اس کے بعد اس راستہ سے وہی منحرف ہوگا جو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا۔

اور الله تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے دین کو مکمل کر دیااور ان پر اپنی نعمیں تمام کر دیں اور تمام انسانیت کے لئے دین اسلام کو پیند فرمالیا چنانچہ الله رب العالمین نے ارشاد فرمایا:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣)

" آج میں نے تہمارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تہمارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا" ینزار شاد فرمایا:

﴿وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٨٥)

" جو شخص اسلام کے سوااور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹااٹھانے والوں میں سے ہو گا"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے کم و کاست امت تک پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسروق سے خطاب کر کے فرماتی ہیں کہ:

" جس شخص نے بیہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہوائد تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان یا ندھا" (۱)

جبکہ اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رسَالَتَهُ ﴾ (المائدة: ١٤)

"اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچاد بچئے 'اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی "

پس دین مکمل ہو گیا'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچادیا'
جیسا کہ اس سلسلے میں ابھی حدیث گزری ہے۔ اور جیسا کہ ججۃ الوداع کے موقع پر جب آپ
لوگوں کو اسلام کے احکام وشر الکع پہنچارہے تھے'اور ان کے سامنے حلال وحرام کی تشریح
فرمارہے تھے اور لوگوں کے خون'مال اور آبروکوا یک دوسر نے پر حرام کررہے تھے۔ اور ہر
اس چیز کو جس کا اللہ نے تھم دیاہے اور جس سے اللہ نے منع فرمایاہے' بیان فرمارہے تھے۔
اور ان سے کہہ رہے تھے: کیامیں نے پہنچادیا توسھوں نے کہا تھا بیشک آپ نے ساری امانت

<sup>(</sup>۱) ابنجاری 'التوحید ' فتح الباری ۲۸ – ۵۰ س ۵۸ ومسلم : الإیمان : ۱/ ۹۵ اح ۲۸ ۷ ـ

ہم تک پہنچادی اس کے بعد آپ نے اپناہاتھ آسان کی طرف اٹھایا اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو گواہرہ 'اے اللہ تو گواہرہ۔

اب اس واضح اور روشن دلیل و جت کے بعد اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور ہمارے لئے دین میں کوئی الیی نئی چیز ایجاد کرے جونہ اللہ کی کتاب میں موجود ہواور نہ سنت رسول میں' اور نہ خلفاء راشدین کے طریقہ میں' چاہے یہ نئی ایجاد کردہ چیز اعتقاد سے متعلق ہویا عمل یا قول یا منج سے متعلق' تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہاہے کہ دین نا قص ہے مکمل نہیں ہواہے۔اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے باطل و مر دود ہے۔

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکمل کر دیا"

یا یہ کہتا ہے کہ دین کامل تو ہے لیکن کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی ہیں۔ اور ایسا کہنا سابق حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ
ہے 'نیز ججۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت تک دین کو مکمل طور
پر پہنچاد سے اور یہ کہنے کہ (جولوگ) حاضر ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچادیں کیونکہ
بسالو قات پہنچایا جانے والا 'سننے والے سے زیادہ یادر کھنے والا ہے ) کی وجہ سے مر دود ہے۔
برعتی شخص کے قول وعمل کا خلاصہ یمی ہے۔

گویا کہ وہ کہتاہے کہ شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔اور بعض چیزیں باقی ہیں جن کا استدراک واجب ہے یا مستحب ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ ہر جانب سے شریعت کے مکمل ہونے کااعتقاد رکھتا تو بدعت ایجاد نہ کرتا'اور نہ ہی اس کااستدراک کرتا۔اوراییا کہنے والایا عقیدہ رکھنے والاراہ راست سے بھٹکا ہواہے۔

ابن ماجشون کا قول ہے کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھا تو اس نے بیہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے

الله كاليغام پہنچانے ميں خيانت كى۔اس كئے كه الله تعالى تو فرما تاہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

" آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکمل کر دیا"

لهذاجو كام عهد رسالت ميں وين ميں شامل نہيں تھاوہ آج بھی وين نہيں ہو سکتا۔ <sup>(۱)</sup> اورامام شاطبّی اپنی کتاب "الاعتصام" ا / 9 ہم ميں فرماتے ہيں :

(۱) بیشک مبتدع شریعت کا دشمن اور اس کا مخالف ہے 'اس کئے کہ شارع نے بندے کے مصالح کو خاص انداز سے خاص طریقے پر متعین کر دیا ہے۔ اور مخلوق کو اس شریعت کا امر و نئی اور وعدہ وو عید کے ذریعہ پابند بنادیا ہے۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ساری بھلائی اسی میں ہے۔ اور ساری برائی اس سے تجاوز کرنے میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جا نتا ہے اور ہم نہیں جانے۔ اور بیشک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بناکر مبعوث فرمایا ہے۔

معلوم ہوا کہ مبتدع ان تمام چیزوں کور دکرنے والا ہے۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پچھ ایسے دوسر ہے طریقے ہیں جن کو شارع نے کسی ضابطہ کے تحت محصور نہیں کیا ہے 'اور نہ اس کے راستوں کی تعیین کی ہے 'گویا جس طرح شارع جا نتا ہے اسی طرح ہم بھی جانتے ہیں 'بلکہ بعض وقت شارع پروہ اپنے اس استدراک سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے بعض ایسی چیزوں کو جان لیا ہے جو شارع کے علم میں نہیں تھا' علامہ موصوف نے مزید فرمایا :

اب اگر مبتدع کی بیہ حرکت بالقصد ہے تو بیہ کفر ہے۔ اور اگر بالقصد نہیں ہے تو بیہ گمراہی ہے۔

<sup>(</sup>۱)الاعتصام 'للشاطبتی ۱/۹ سم\_

(۲) پھر مبتدع نے اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو شارع کے مثابہ اور اس کے مر تبہ میں کر لیااس لئے کہ شارع نے شریعت بنائی اور اس کے مطابق چلنا مخلوق پر لازم قرار دے دیا۔ اور یہ تنااس کا حق واختیار ہے۔ کیونکہ وہی مخلوق کے در میان اختلافی چیزوں میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور شریعت عقل سے وضع کرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی طرف سے شریعت وضع کر دے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کوانسانوں کی طرف مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

توگویا کہ اس مبتدع نے اپنے آپ کو شارع کے ہم پلیہ قرار دے دیااس طرح کہ اس نے اسی کے مثل شریعت وضع کی اور اختلاف و تفرقہ کا دروازہ کھول دیا۔

(۳) نیز مبتدع کا یہ عمل ہو کی اور خواہشات نفس کی اتباع پر مبنی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ ﴾ (1)

" اور اس سے بڑھ کر بہکا ہواکون ہے جواپی خواہش کے پیچے پڑا ہوا ہو' بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ "

گویا کہ جو شخص اپنی خواہشات نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع نہ کرے وہ سب سے بڑا گر اہ ہے۔ یہ بدعتی جس نے اللہ کے دین میں بدعت ایجاد کی اور خود کوشارع کے ہم پلہ قرار دیااس کی ند مت کتاب اللہ میں بھی وار دہوئی ہے۔ کیونکہ جو شخص راہ راست سے ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے حال کے مطابق چھوڑ دیتا ہے 'کیونکہ بدلہ عمل کے مطابق ہی ماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱)القصص-۵۰

<sup>(</sup>٢)القف-٥

" پھر جب وہ لوگ (موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے) ٹیڑ تھی جال چلے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑ ھاکر دیا۔ "

اور بدعتی اس لئے گمراہ ہے کہ وہ قرآن کے متشابہ کی اتباع کر تاہے اور اس کے محکم کوترک کر تاہے اور اس کی تحریف و تاویل کا مرتکب ہو تاہے۔اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْويلِهِ ﴾ (١)

"وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں' پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے بیچھے لگ جاتے ہیں' فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستو کے لئے "

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بسمہ صحیح مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْحَيَّابَ ﴾ إلى آخر الآية ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

" جب تم ان لو گوں کو دیکھوجو پیروی کرتے ہیں متشابهات کی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کااللہ نے تذکرہ کیاہے 'توان سے بچو "

اور دوسری روایت میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

" جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو متشابہات کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں تو یمی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے توان سے بچو "

اور الله تعالیٰ کاار شادہے:

<sup>(</sup>۱) آل عمر ان - ۷

حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اہل ملل و نحل اور اہل بدعت و ضلالت کی طرح فرقہ فرقہ ہو گئے تو بیٹک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے اس اختلاف سے بری کر دیاہے۔

اور الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١)

"اور بیہ کہ بیہ میراراستہ ہے سیدھا۔ سواس راہ پر چلواور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کواللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو"

تو صراط منتقیم 'اللہ کاوہ راستہ ہے جس کی طرف اس نے دعوت دی ہے۔ اور بیمی وہ سنت ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم نے جاری وعام کیا ہے 'اور وہ اسلام اور قر آن ہے۔ اور دوسرے رائے تودہ اہل اختلاف اور خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے اور دین میں بدعت پھیلانے والے لوگوں کے رائے ہیں 'جو صراط منتقیم سے ہٹانے والے ہیں۔

اور ان لوگوں سے مراد عام اہل معاصی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اہل معصیت شریعت کے مقابل کو کی ابیا طریقہ ایجاد نہیں کرتے جس پروہ ہمیشہ چلتے ہوں۔ جیسا کہ اہل بدعت کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ آیت مذکورہ میں "سئبل" سے مراد اہل بدعت ہیں'

<sup>(</sup>١) الأنعام-٩٥١

<sup>(</sup>۱)الأنعام ١٥٣

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو امام احمہ و نسائی 'وابن منذر 'و حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سید ھی کئیر تھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھارات ہے پھر اس کے داہنے اور بائیں طرف کئی کئیریں تھینچیں اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان بمیٹا ہوا ہے اور اس کی طرف بلار ہاہے پھریہ آیت بڑھی :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ... الآية ﴾ "بي ميرى سيد هي راه ہے اس پر چلواور دوسري راهوں پر مت چلو"

بکر بن علاء نے فرمایا: "میراخیال ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان الانس مر اولیا ہے اور وہ اہل بدعت ہیں "۔

اور مجاہد نے فرمایا: ﴿ وَلا تَتَبِعُوا السَّبُلَ ﴾ سے مراد بدعت وشبهات ہیں"
اور جس طرح مبتدع کی مذمت اور ان کے دل کی بجی کا بیان قرآن کریم میں آیا ہے۔
اس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں بھی اس کی مذمت وار د
ہوئی ہے۔ اور ان کی گر اہی وضلالت اور ان کے اعمال کے مر دود ہونے کو بیان کیا گیا ہے '
چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ))

" جس نے ہمارے اس معاملہ (دین) میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تووہ مر دود ہے "

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے:

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ أي مردود عليه))(١)

<sup>(</sup>۱) البخاري 'البيوع' فتح الباري ۴ / ۵۵ س- مسلم 'الاقضية ۳ / ۱۳ ساح ۱۵ ۱۸ ـ

"جس نے وہ کام کیا جو ہمارے طریقہ پر نہیں تووہ مر دود ہے"

اور امام مسلمؓ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، و من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))()

"جس شخص نے کسی نیکی کی طرف بلایا تواس کواس کی اتباع کرنے والے کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کی نیکیوں میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس شخص نے گر اہی کی طرف وعوت دی تواس کے لئے اس کی اتباع کرنے والے کے گناہوں کے برابر گناہ ہے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے " نیز اس سلسلہ میں حذیفہ کی حدیث آئی ہے جو آگے آر ہی ہے۔

ند کورہ بالا سطور میں ہمیں بدعت کی ممانعت اور اس سے پر ہیز کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ آئے اب معلوم کریں کہ بدعت کے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے ؟ اور یہ کن چیزوں میں واقع ہوتی ہے ؟

**-**☆☆☆-

<sup>(</sup>۲) مسلم 'العلم ۴ / ۲۰۱۰ ح ۱۱ - البخاري 'الاعتصام 'فتح الباري ۲۳ - ۲۸ س

## بدعت کی تعریف

لغت میں بدعت ہر اس نئ چیز کو کہتے ہیں جو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنائی گئی ہو۔ چنانچہ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کابیہ ارشاد ہے :

﴿بديع السموات و الأرض﴾

" یعنی آسان وزمین کوسابقه مثال کے بغیر پیدافر مانے والا"

اور کما جاتا ہے: ((ابتدع فلان بدعة)) فلال نے بدعت ایجاد کی ایعنی کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور کما جاتا ہے: ((ھذا أمر بدیع)) "یہ امر بدیع ہے"یہ اس عمدہ چیز کے بارے میں کما جاتا ہے جس کی اچھائی میں کوئی مثال نہیں ہو 'اور اسی معنی کے اعتبار سے بدعت کو بدعت کما جاتا ہے۔

تو بدعت پر چلنے کے لئے اس کو ایجاد کرنے کانام ابتداع ہے اور اس کی ہیئت کا نام بدعت ہے۔ اور بھی اس طریقہ پر انجام دیئے گئے عمل کو بھی بدعت کہاجا تا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اس عمل کو جس پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو بدعت کہاجا تا ہے۔

### بدعت کی اصطلاحی تعریف

دین کے اندر گھڑ لیا گیاوہ طریقہ جوشریعت کی شکل میں ہواور اس سے (مقصود)اللّٰہ کا تقرب حاصل کرنے میں مبالغہ ہو۔" بدعت " کہلا تا ہے۔

اور یہ تعریف دین کے نام پر ایجاد کی ہوئی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل اور دلیل موجود ہو وہ شرعاً کوئی اصل اور دلیل نہ ہو۔ لیکن شریعت میں جس چیز کی اصل اور دلیل موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں ہوگی'اگرچہ اس کو لغۂ بدعت کا نام دے دیاجائے۔

اور بعض سلف کے کلام میں بعض چیزوں کے متعلق جو یہ الفاظ وار د ہوئے ہیں کہ

((نعمت البدعة هذه))" يه كيابى الحجى بدعت ہے"اس ہے كيى" بدعت لغوى" مراد ہے 'نه كه بدعت شرى 'جيسا كه حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه نے جب لوگوں كو قيام رمضان كے لئے معجد ميں ايك امام پر جمع كر دياس كے بعد آپ ايك مر تبه ادھر سے گزرے اس حال ميں كه لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا: ((نعمت البدعة هذه)) يه كيا ہى خوب بدعت ہے۔ اس لئے كه رمضان ميں تراو ت كى نماز باجماعت ادا كر نے كى اصل موجود ہے۔ كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رمضان ميں دويا تين راتيں لوگوں كو جماعت كے ساتھ نماز پڑھائى ہے۔ اور اس خوف سے آپ صلى الله عليه وسلم نے جماعت فرض نہ وسلم نے جماعت موقوف كر دى تھى كه كهيں ميرى امت پر صلاة الليل باجماعت فرض نہ كردى جائے 'اور پھرلوگ اس كى ادائيگى سے عاجزرہ جائيں۔

اسی طرح کسی شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب اور دوسرے خلفائے راشدین کے عمل سے بدعت ایجاد کرنے اور اس کے حسنہ ہونے پر استدلال کرے 'مثلاً رمضان میں باجماعت نماز تراو تح اور اس مصحف کا جمع کرنا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا ہوا تھا مگر متفرق تھا اور کسی ایک مصحف میں جمع نہیں تھا 'اور یہ ابو بکررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس وقت جمع کیا گیا جب مسلمہ کذاب کے ساتھ بمامہ کی جنگ میں بہت سے قراء (حفاظ قرآن) شہید ہوگئے تھے۔

اسی طرح ان صحیفوں کا جمع کر ناجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہی اکٹھا ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسی طرح باتی رہے تھے 'اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوایک مصحف میں جمع کر ادیا تھا (یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کے لہمہ میں مصحف کی چھ کا پی کروا کر ان کو مختلف علا قول میں بھجوا دیا تھا۔) کیونکہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل اس نص حدیث کی روشنی میں سنت کے۔ جسے امام ابوداؤد و تر ذری نے حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ اور جس

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے:

((فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى))

"جوتم میں سے زندہ رہے گاوہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گالیس تم سختی سے میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربندر ہو"

تو یہ بات بالکل صرح وواضح ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سنت ہیں بدعت نہیں ہیں۔

-☆☆☆-

## بدعت کی قشمیں

بدعت كى دو قشميس بيس: ١- بدعت حقيقى ٢- بدعت اضافى ١- بدعت حقيقى:

بدعت حقیقی اسے کہتے ہیں جس پر کوئی دلیل شرعی موجو دنہ ہو'نہ کتاب و سنت سے اور نہ ہی اجماع ہے۔

مثلاً : محض کسی شبہ کی بنیاد پر بغیر عذر شرعی یا بغیر صحیح ارادہ کے حلال کو حرام جا ننااور حرام کو حلال قرار دینا۔

امام بخاریؒ نے اپنی "صحیح" میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے 'وہ فرماتے ہیں کہ "ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ (لڑائی) کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو ہم نے کہا'کیا ہم خود کو خصیؒ نہ کروا لیں ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ہمیں اجازت دی کہ ہم عور توں سے کپڑے وغیرہ کے عوض شادی کریں پھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی : ﴿ يَا أَیْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ ﴾ (۱) اللہ لکے ہیں ان کو سالے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جویا کیزہ چیزیں تہمارے واسطے حلال کی ہیں ان کو سالے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جویا کیزہ چیزیں تہمارے واسطے حلال کی ہیں ان کو سالے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جویا کیزہ چیزیں تہمارے واسطے حلال کی ہیں ان کو

اور امام بخاریؒ نے حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے 'وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام زینب تھا اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتی ہے '

حرام مت کرو۔

<sup>(</sup>۱)البخاري'التفسير ' فتح الباري ۸ / ۲۸۶ ح ۲۱۵ ۳\_

لوگوں نے کہا: اس نے خاموش رہ کر جج کرنے کی نذر مانی ہے۔ تو آپؓ نے اس سے کہابات کرو'اییا کرنا جائز نہیں ہے' یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ تو اس عورت نے بات کی اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: "مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں" (۱)

اوراس کی مثالوں میں سے یہ بھی ہے کہ: کوئی الیبی عبادت ایجاد کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ فرمائی ہو۔ مثلاً: ظهر کی نماز ہر رکعت میں دور کوع کے ساتھ اداکرنا'یا بغیر طہارت کے نماز اداکرنا'یا سنت کے حجت شرعی ہونے کا انکار کرنا'یا نقل پر عقل کو مقدم کرنا'اوراس کواصل قرار دیتے ہوئے شرع کواس کا تابع سمجھنا۔

اور مثلاً: ریاضت و مجاہدہ کے ایک خاص مرحلہ تک پہنچ جانے کے بعد عقل اور تکلیف کے شرائط موجود ہونے کے باوجود ایسے انسان سے شرعی واجبات کے ساقط اور معاف ہونے کا عقیدہ رکھنا 'اوریہ عقیدہ رکھنا کہ جو شخص اس مرتبہ تک پہنچ جائے اس پر نہ کوئی شی واجب ہے اور نہ حرام ہے۔ بلکہ اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی کھلی اجازت حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیاء کا ظن فاسد ہے۔

یہ بدعت حقیقی کی چند مثالیں ہیں جنہیں اہل بدعت نے اپنی طرف سے گھڑر کھا ہے۔ ۲- بدعت اضافی:

اور جہاں تک بدعت اضافی کا تعلق ہے تواس کے دوجانب (پہلو) ہیں:

ایک جانب تو مشروع ہے۔لیکن بدعتی اس مشروع جانب میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیتا ہے۔اور اپنے اس عمل کے ذریعہ اس کو اس کی اصل مشروعیت سے زکال دیتا ہے۔اور لو گوں میں رائج اکثر بدعتیں اسی قبیل سے ہیں۔

مثال کے طور پر نماز'روزہ'ذکر'طہارتاور طبیعت پر گراں ہونے کے باوجودوضو میں

<sup>(</sup>۱) البخاري مناقب الأنصار وفتح الباري ٧ / ٢ مه ١٥ م ٣ ٨ سـ

کمال وغیرہ۔ یہ تمام مشروع عبادات ہیں جن کا شارع نے تھکم دیا ہے'اور جن کی ترغیب دی ہے۔اب اگر کوئی شخص آئے اور کے '" میں کھڑا ہو کر روزہ رکھوں گااور نہیں مبیٹھوں گا'اور دھوپ میں رہوں گاسا یہ حاصل نہیں کروں گا"

یا پیر کیے : "میں ہمیشہ روزہ رکھوں گااور تبھی افطار نہیں کروں گا"

یاذ کر کے سلسلے میں کھے کہ: "ہم ذکر میں مخصوص ہیئت و کیفیت کاالتزام کریں گے،
اور اجتماعی طور پر ایک آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ یا خاص وقتوں میں خاص
عباد توں کاالتزام کریں گے 'جبکہ شریعت میں اس کی کوئی تخصیص و تعیین موجود نہیں ہے۔
مثلاً: پندر ہویں شعبان میں روز ہر کھنا'اور اس رات قیام کاالتزام کرنا۔

اور طہارت میں مثال کے طور پر سخت سر دی کے زمانہ میں کسی کے پاس سخت ٹھنڈا پانی ہو اور گرم پانی بھی ہو' پھر وہ گرم پانی کو استعال نہ کرے اور د شوار راستہ اختیار کرتے ہوئے سخت ٹھنڈے پانی کو استعال کرے توبیہ نفس پر تشد د ہے۔ کیونکہ اس نے نفس کو اس کا حق نہیں دیا۔

اوران کے لئے اس حدیث میں کوئی ججت نہیں ہے جس میں یہ وار د ہواہے کہ طبیعت پر گرال ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنے پر در جات بلند کئے جاتے ہیں'اس لئے کہ یہ فضیلت اس شخص کے لئے ہے جس کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اینے نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔

تویہ تمام عبادات: روزہ 'ذکر 'نماز' طہارت وغیرہ 'سب کی سب مشروع عبادات ہیں' جن کو کرنے کا شارع نے تھم دیا ہے۔ اور ان کی طرف رغبت دلائی ہے' نیز ان پر ابھارا ہے۔ اور ان کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا ہے۔ لیکن ان تمام عبادات کے ساتھ جو فد کورہ بالا کیفیات داخل کر دی گئی ہیں' یہ سب بلا دلیل ہیں' اور شریعت میں ان کی کوئی

اصل موجود نہیں ہے۔ اور دین میں بدعت' چاہے اس کی صفت کیسی ہی ہو' یہ شرع پر استدراک اوراضا فیہ کرناہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣)

" آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا"

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "انہول نے کچھ لوگوں کوذکر کے حلقہ میں جمع دیکھا توان سے کہایا تو تم لوگوں نے ناحق بدعت کاار تکاب کیا ہے یاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر علم میں فضیلت لے گئے ہو۔ یاتم لوگ گر اہی کی دم کپڑے ہوئے ہو"۔

#### اورانهی بدعتوں میں سے عید میلادالنبی کی بدعت بھی ہے۔

یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اپنی جان 'ماں باپ' اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اصلی عقیدت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس یے دور رہیں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے ار تکاب سے منع فرمایا ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ آپ کاار شاد ہے:

((كل محدثة بدعة)) "يعني مرنئي ايجاد كرده چيز برعت ب

اور فرمایاہے:

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))

" یعنی جس نے وہ کام کیا جس پر ہمار اطریقہ نہیں تووہ مردودہے "۔ (بخاری ومسلم)

اور عید میلاد النبی منانانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے خلفاء
سے 'اور نہ صحابہ کرام سے 'اور نہ ہی سنت کی اتباع کرنے والے علماء سے 'بلکہ دراصل میہ
عید میلاد النبی فاطمیوں 'عبیدیوں' رافضیوں کی ایجاد ہے 'جو اپنے آپ کو اس شخص کی
طرف منسوب کرتے ہیں جو خود کو فاطمہ کی اولاد میں سے کہتا تھا حالا نکہ وہ اصلاً یہودی تھا۔



#### اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے کی ممانعت

بہت سارے علاء تا بعین سے بدعتی کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ بدعتی کے ساتھ بیٹھنے یاس کی صحبت اختیار کرنے سے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ اپنے ہم نشینوں پر اپنااثر ڈال دے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر ابھارا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے ڈرایا ہے۔ اور ان دونوں کی مثال مثک بیچنے والے اور بھٹی پھو نکنے والے سے دی ہے۔ نیک ساتھی مشک بیچنے والے کی طرح ہے کہ یا تو آپ اس سے خریدیں گے یاوہ آپ کو بذات خود دے گایا آپ ان سے انچھی خوشبوسو نگھیں گے۔

اور برے ساتھی کی مثال بھٹی پھو نکنے والے کی طرح ہے کہ یا تووہ آپ کے کپڑے کو جلادے گایا آپ اس سے بد بوسو نگھیں گے۔(')

اسی طرح بدعتی یا تو وہ اپنی بدعت کو احیجی شکل میں پیش کر کے تہمارے دل میں اس کا اثر ڈال دے گا۔ یا تمہارے سامنے خلاف شرع کام کر کے تمہارے دل کو بیار بنادے گا۔ یا اسے تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔

اسی وجہ سے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: "کہ اہل اہواء کے ساتھ میل جول نہ رکھوورنہ وہ تہمارے دل میں وہ بات ( بدعت) ڈال دے گا جس پر تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود کو ہلاکت میں ڈال دو گے یااس کی مخالفت کرو گے تو اپنے دل کو مریض بنا ڈالو گے۔" اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ: بدعتی کے ساتھ مت بیٹھوورنہ تہمارے قلب کو بیار بناڈالے گا۔

اور ابو قلابه کا قول ہے کہ: "اہل اہواء کے ساتھ مت بیٹھو'اور نہ ان کے ساتھ بحث

<sup>(</sup>۱) ابخاری البیوع وفتح الباری ۴ / ۳۲ سر ۲۱۰۱ طرفه ۵۵ سلم البر ۴ / ۲۰۲۲ ح ۲ ۱۹ ۱۸

مباحثہ کرو'اس لئے کہ میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ وہ تم کواپنی گمر اہی میں ڈبو دیں گے اور جو کچھ تم جانتے تھے اس کے بارے میں وہ تہہیں شبہ میں ڈال دیں گے "۔

ایوب'ابوقلابہ کے متعلق کہتے ہیں کہ:اللہ کی قتم وہ عقل و فہم رکھنے والے فقہاء میں سے تھے۔

اور انہی ہے مروی ہے ' فرماتے ہیں کہ: "اہل اہواء راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور میں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھتا"۔

نیز فرمایا : "که کوئی شخص بدعت ایجاد نهیں کرتا مگروہ اپنے لئے تلوار کو حلال کر لیتا ہے "۔ <sup>()</sup>

اور ابوب سختیانی سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ:" بدعتی اپنی بدعت میں جتنا زیادہ گستا چلاجا تاہے اتناہی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو تاجا تاہے "۔

"اوروہ مبتدع کو خوارج کہتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ خوارج نام میں تو مختلف ہیں کیکن تلوار کے حلال ہونے میں متفق ہیں "۔<sup>(۲)</sup>

اوریکیٰ بن کثیر نے فرمایا : "کہ جب کسی راستہ میں بدعتی سے تہماری ملا قات ہو جائے تو تم اپنا راستہ بدل لو"

علاء کرام کے مذکورہ بالاا قوال سے بیہ واضح ہو جاتا ہے کہ مبتدع کی صحبت اختیار کرنا (یاان کے ساتھ بیٹھنا) ان کو خیر کی طرف دعوت دینے 'اور ان کے سامنے حق کو بیان کرنے 'نیزان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ بیہ اُمر بالمعروف اور نہی عن المعرکے قبیل سے ہے۔ اور وہ

<sup>(</sup>۱)الاعتصام 'للشاطتی ۱ / ۸۳ \_

<sup>(</sup>٢)الاعتصام 'للشاطبتی ١ / ٨٣ \_

د عوت الیاللہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں تھم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے :

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَر ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

" تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ اور نیک کامول کا حکم کرے اور برے کامول سے روکے "۔

اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حسب طاقت یہ فریضہ انجام دینے کا حکم دیتے ہوئےار شاد فرمایا :

((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان)(رواه مسلم)

"تم میں سے جو کوئی منکر کام ہوتے دیکھے تواس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے رو کے 'اگر ہاتھ سے رو کنے کی طاقت نہ رکھے تواپنی زبان سے رو کے ۔ اور اگر اپنی زبان سے نہ روک سکے تواییے دل سے ناپسند کرے 'اوریہ ایمان کا کمز ور ترین درجہ ہے "۔

توعلماء سے مبتدع کی مجلس میں بیٹھنے کی جو ممانعت دار دہوئی ہے اس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ علماء کتاب و سنت انہیں خیر کی طرف نہ بلائیں 'اور ان کے ساتھ مناظر ہ نہ کریں اور اس غرض کے لئے بھی ان کی مجلس سے قریب نہ ہوں۔

بلکہ اس سے ان علاء کا مقصد ان لوگوں کے متعلق اپنے خوف کا اظہار ہے جو اپنے نفس سے ان بدعتیوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے 'اور جن کے نتیج میں ان کے دل پر ان بدعتیوں کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو قلابہ کے قول میں او پر گزر چکا ہے۔

-☆☆☆-

## مبتدع کی توبہ

جمال تک متبدع کی توبہ کا تعلق ہے تو بعض علماء تا بعین کا خیال ہے کہ یہ محال ہے (یعنی مبتدع کو توبہ کی تو فیق نہیں ملتی) اور مبتدع ایک بدعت سے نہیں نکلتا مگر اس سے بھی بدتر بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ عمل کا بدلہ اس کے قبیل سے ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تاہے:

#### ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ الله قلوبهم ﴾

"جب انہوں نے تجروی اختیار کی تواللہ نے ان کے دلوں کو تج کر دیا"۔

یجیٰ بن ابی عمر شیبانی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کو تو بہ کی تو فیق نہیں ویتا۔ اور وہ ایک بدعت سے نہیں نکلتا مگر اس سے بھی بدتر بدعت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

اسی لئے حضرت عوام بن حوشب اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے عیسیٰ!"
اپنے دل کی اصلاح کرو' اور اپنے مال کو کم کرو" اور یہ کہا کرتے تھے کہ: اللہ کی قشم! میں عیسیٰ کو اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے کے بجائے اہل برابط یعنی موسیقی و گانے بجانے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہواد کھول یہ مجھے زیادہ پہند ہے۔

اوروہ ایسااس لئے کہتے تھے کہ مبتدع اپنی بدعت کو دین سمجھ کر اس پر ڈٹار ہتا ہے۔اور جبوہ اپنی اس بدعت سے نکلتا ہے تواس سے بھی بری بدعت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

لیکن اصحاب معاصی جو مختلف گنا ہوں مثلاً ناچ کا نے اور پینے پلانے میں مشغول رہتے ہیں ' تووہ خواہشات پرست ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بیہ تمام کام گنا ہوں کے ہیں لیکن اپنی خواہشات اور نفس امارہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کاار تکاب کرتے ہیں۔ان کے بارے میں بید امکان ہے کہ وہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ بیہ کام حرام ہیں '

چھوڑ دیں گے۔

گویا گناہوں میں مبتلا شخص کی توبہ کی امید بدعت میں مبتلا شخص کے توبہ کی امید سے کہیں زیادہ ہے۔ کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ بدعتی اپنی بدعت کو دین سمجھ کر اس پر جمار ہتاہے۔

اور ظاہر ہے کہ اس سے مرادوہ بدعتی ہے جس کے دل میں بدعت گھول دی گئی ہو

یہاں تک کہ اس کے دل میں اس طرح گھر کر گئی ہو کہ اس کے ماسوا چیزوں کو اس کے
مقاطع میں دے مار تاہو۔ یہاں تک کہ وہ بدعت کے معاملہ میں صاحب بصیرت اور اس کی
محبت میں اندھا ہو گیا ہو۔ پھر اس کے اس سے پیچھے مڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس طرح
اس کے نزدیک بدعت عشق کے درجہ میں داخل ہو گئی ہو۔ اور جو شخص کسی چیز سے اس
طرح کی محبت رکھے وہ اس کو دوستی و دشنی کا معیار بنالیتا ہے۔ اور اس کے راستے میں کس
مجھی رکاوٹ کی وہ پرواہ نہیں کر تا۔ جیسا کہ قدیم و جدید دور کے مبتد عین کا طرز عمل رہا
ہے۔ قدیم مبتد عین میں سے مثلاً خوارج کو لے لیجئے جو اصحاب کبائر کی تکفیر کے سلسلے میں
اپنی بدعت و اہواء سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ جس شخص نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا'
انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ان پر دنیاو آخرت میں کفر کا فتو کی صادر کر دیا۔

مثلًا : الله تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف :

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (النّاء: ٣٨)

"یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشااور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے"۔

نیز بخاری کی اس حدیث کے خلاف جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق-كررها ثلاثا))

"کہ جس شخص کا توحید پر انقال ہواوہ جنت میں داخل ہو گا اگر چہ اس نے زنا کیا ہو'یا چوری کی ہو آپ نے اس کو تین مرتبہ د ھر ایا"۔

اور انہی نصوص کی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ کی مشیت کے تا بع ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا۔ اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدراس کوعذاب دے گا۔اور (بالآخر)اس کاٹھکانہ جنت ہوگا۔

خوارج کے علاوہ برعت کے داعی و حاملین بشر اور اس کے متبعین ہیں جو خوارج کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:"ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں"۔

اور معاصر (عہد جدید کے) بدعتی جو اس ملک (سعود ی عرب) میں پیدا ہونے والے اور پروان چڑھنے والے ہیں جنہوں نے یہاں کے نصاب تعلیم کو تمام مر احل میں پڑھااس کے باوجود آپ ان کو پائیں گے کہ وہ ان بدعات و خرافات کو پکڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے باپ داداکتاب وسنت اور سنت خلفائے راشدین کے خلاف زندگی گزارتے تھے۔

اور ان کی مشہور بدعت جس کے ذریعہ یہ بدعت سادہ لوح اور پاکیزہ خصلت عوام کے دلول کو اپنی طرف ماکل کر لیتے ہیں۔ وہ ہے میلاد النبی کی مجلسیں منعقد کرنا 'اس سے وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ اس لئے داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کو سنت پر عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اور ان کی نا فرمانی سے بچر ہنے کی طرف متوجہ کرے۔ نیزان کو آپ کے اطاعت کی طرف متوجہ کرے۔ نیزان کو آپ کے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ لیکن یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ لیکن یہ بدعتی ان تمام چیزوں سے ہٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ میں اور برعتی ان تمام چیزوں سے ہٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ میں اور برعتی ان تمام چیزوں سے ہٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ میں اور برعتی ہیں۔

اوریہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے'جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے:

"کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کے نزدیک اس کے اپنے نفس اور اپنی اولا دووالدین نیز تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں "۔()

کیکن اللہ کے رسول سے محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کامل ترین تعبیر یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم آپؓ نے دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کرنا۔ اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ان سے رک جانا۔

تو کیا یہ عید میلاد النبی جسے یہ لوگ مناتے ہیں' یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے'یا جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے اس کی مخالفت ہے ؟

بیشک جشن عید میلاد النبی کا قیام رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دشمنی اور آپ کے منع کردہ تھم کی صریح نا فرمانی ہے۔اس لئے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم متفق علیه حدیث میں فرماتے ہیں:

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))

"جس نے کوئی ایساعمل کیاجو ہمارے طریقہ پر نہیں تووہ مر دودہے"۔

اور دوسری صحیح حدیث میں فرماتے ہیں:

((كل محدثة بدعة)) "(دين مين) هرنئي چيز بدعت ہے "۔

تویہ میلادالنبی نئی ایجاد ہے۔ جسے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اور نہ خلفائے راشدین نے 'اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں سے کسی نے 'حالا نکہ وہ لوگ

<sup>(</sup>۱)البخاري'الإيمان'فتحالباري ا / ۵۸ ح ۱۳ ـ

سنت کوسب سے زیادہ جاننے والے تھے۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے ہم سے زیادہ حریص تھے' حقیقت یہ ہے کہ عید میلا دالنبی اور اس کے علاوہ دوسر کی تمام یاد گاری عیدیں رافضی فاطمیول کی ایجاد کر دہ ہیں۔

امام ابو حفص تاج الدین فاکهانی رحمہ اللہ اپنے رسالہ "المورد فی عمل المولد" میں رقمطراز ہیں: "کہ مبارکین کی ایک جماعت نے اس اجتماع کے بارے میں بار بار سوال کیا جسے بعض لوگ رہیج الاول کے مہینہ میں کرتے ہیں اور اسے عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ کیادین میں اس کی کوئی اصل ہے ؟ اور انہوں نے اس سلسلے میں واضح و مفصل جواب طلب کیا"۔

تومیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ میں اس عید میلادالنبی کے سلسلے میں قر آن و حدیث میں کوئی اصل نہیں جانتا۔ اور نہ اس کا کرنا امت کے ان علماء سے خابت ہے جو دین میں قدوہ و نمونہ اور سلف صالحین کے طریقہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بلکہ یہ بدعت ہے جس قدوہ و نمونہ اور سلف صالحین کے طریقہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بلکہ یہ بدعت ہے جس جس کے ذریعہ پیٹ کے پجاری اپنی تجوری بھرتے ہیں۔

اور شخ الاسلام ابن تھیہ رحمہ اللہ بدعت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "کہ اسی طرح بعض لوگوں نے جو عید میلا دالنبی ایجاد کیا ہے 'یا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت منا نے میں نصاریٰ کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہے 'یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ہے حالا نکہ آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے 'اور اسے سلف صالحین نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر یہ محض بھلائی کا کام ہو تا'یا اس میں بھلائی کا پہلوغالب ہو تا توسلف رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور ہم سے زیادہ حقد ارتصے۔ اس کے کہ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور ہم سے زیادہ آپ کی تعظیم کرنے والے ہو تیے۔ نیزوہ خیر کے سب سے زیادہ حریص ہے۔

اور در حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت و تعظیم آپ کی اطاعت و فرمانبر داری اور آپ کے حکم کی اتباع اور ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے۔ نیز آپ صلی الله علیه وسلم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اس کی نشر واشاعت میں اور اس پر دل و زبان اور ہاتھ سے جماد کرنے میں ہے۔ اور یمی سابقین اولین یعنی مہاجرین و انصار اور ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے "۔ (۱)

اور جن کے دل میں بدعت پوری طرح رائخ نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اس کو محض اچھاسمجھ کر کیاہے اور اسے اللہ سے تقرب کا ذریعہ گمان کیا ہے۔ پھر ان کو اس کے خلاف دلیل مل گئی اور انہوں نے اسے سمجھ لیا تو اغلب سے کہ وہ اس بدعت سے تو بہ کر لیں گے۔ لیس کے 'اور حق کی طرف رجوع کرلیں گے۔

اور علاء کی مثال میں ان خوارج کو پیش کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے ان کے مناظرہ کے بعد حق کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اسی طرح خلیفہ مهتدی باللہ اور واثق باللہ بھی تھے جو دلیل واضح ہو جانے کے بعد خلق قرآن کی بدعت سے تائب ہو گئے تھے۔

-☆☆☆-

<sup>(</sup>١) ا قضاءالصراط المشتقيم ٢ / ٦١٥ تحقيق 'الدكتورياصر العقل \_

## مبتدع كاحكم

مبتدع وہ شخص ہے جو بدعت ایجاد کر تاہے 'اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔اور اس کی وجہ سے محبت یا دشمنی رکھتا ہے۔

اور بدعت تبھی محفر ہ ہوتی ہے اور تبھی غیر محفر ہ ہوتی ہے۔ اور جس شخص کا اسلام ثابت ہو چکا ہواس پر فسق یا بدعت کا حکم لگانے 'یااس کی تنگیر کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے اور ڈرایا ہے۔

چنانچەر سول الله صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے كه آپ نے فرمایا:

((من قال لأخيه: يا كافر، إن لم يكن كذلك، و إلا رجعت عليه))()
"جس نے اپنے بھائى كو كافر كما اور وہ اس كے مصداق شيں ہے تو وہ كہنے والے كى طرف لوث جاتا ہے"۔

اسی بنا پر شخ الاسلام ابن تھیے فرماتے ہیں: "کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر کفر کا فتو کی لگائے اگر چہ وہ غلطی یا خطا کرے یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے۔ اور اس کو صحیح طریقہ بتادیا جائے 'اور جس کا اسلام یقینی طور پر ثابت ہو گیا تو کسی شک کی وجہ سے یہ اس سے زائل نہیں ہوگا۔ بلکہ حجت قائم ہونے یا شبہ کے ازالہ کے بعد ہی ذائل ہوگا "۔ (۲)

مگر جولوگ ہدایت و دین حق سے دور ہیں اور آپ ان کو شریعت کے خلاف امور کا ار تکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مخالفات کے ارتکاب کے لحاظ سے ان کا حکم الگ ہوگا۔ یا تو کفر صرح کیانفاق۔

<sup>(</sup>۱)مسلم 'الإيمان ا / 9 مے حااا۔

<sup>(</sup>۲)الفتاويٰ ۱۲/۲۲۳\_

شخالا سلام ابن تھیہ رحمہ اللہ اس فتم کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں: "کہ جو درویش 'نماکش فقیہ 'ریاکار عبادت گذار 'مکار زاہد 'فلسفی 'طبیب وغیر ہ 'راہ ہدایت اور دین حق سے دور ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے جن کی اللہ نے اپنے رسول کی زبانی خبر دی ہے اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام نہیں جانتے "۔ مثلاً: جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کا شخ اس کورزق دیتا ہے 'یااس کی مدد کر تاہے 'یااس کو ہدایت دیتا ہے 'یااس کی فریادرسی کر تاہے 'یااپ شخ کی عبادت کر تاہے۔ یا اپ شخ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلقاً 'یا کسی خاص اعتبار سے فضیلت دیتا ہے 'یا ہے اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اور اس کا شخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مستغنی (بے نیاز) ہیں۔ تو شخ الا سلام فرماتے ہیں : کہ یہ تمام لوگ کا فرہیں اطاعت سے مستغنی (بے نیاز) ہیں۔ تو شخ الا سلام فرماتے ہیں : کہ یہ تمام لوگ کا فرہیں اگروہ ان با توں کا تھلم کھلاا ظہار کریں اور اگر اظہار نہ کریں تو منا فق ہیں۔

موصوف نے مزید فرمایا کہ ان کے زمانہ میں اس قتم کے لوگوں کی کثرت کی وجہ علم و ایمان کی طرف دعوت دینے والوں کی کمی ہے۔

پھر انہوں نے (شخ الاسلام) مبتدع کی دوسری قشم کو بیان کیا ہے جن پر تھم لگاتے وقت نثبت اور احتیاط کی ضرورت ہے'اس لئے کہ کفر بھی عملی ہو تا ہے اور بھی اعتقادی ہو تا ہے۔ادران دونوں میں سے ہرایک کاشریعت میں الگ الگ تھم ہے۔

چنانچہ انہوں نے فرمایا : کہ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہروہ (بات) جو کتاب و سنت اور اجماع کی روسے کفر ہے۔ جیسا کہ اس بات پر دلائل شرعیہ دال ہیں۔

کیونکہ ایمان ان احکام کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ماخوذ ہو'ان احکام کا نام نہیں جولوگ اپنے گمان وخواہش نفس سے بیان کرتے ہیں۔

موصوف نے مزید فرمایا : اور بیہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے مذکورہ بالا کفریہ

بات کمی ہے اس پر کفر کا حکم لگایا جائے۔ یہاں تک کہ اس کے حق میں شروط تکفیر پائی جائیں۔اوراس کے موانع موجود نہ ہوں۔

پھراس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: "مثلاً کسی شخص نے اپنے اسلام کا زمانہ قریب ہونے پاکسی دور در از دیمات میں نشوو نماپانے کی وجہ سے شر اب اور سود کو حلال کیا "۔ (۱) اور علامہ موصوف نے مبتدع کے حکم کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس پر ججت قائم کر نااور اس سے شبہ کو دور کر ناضر وری ہے 'پھر قر آن کو مخلوق کہنے کی بدعت کا ذکر کیا' اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مامون و معتصم کے ساتھ جو معاملہ در پیش ہوااس کو بیان کیا کہ انہوں نے ان دونوں کو شبہات پائے جانے کی وجہ سے معذور مسمجھا' اور ان کے لئے دعاکی اور اگر وہ ان دونوں کے گافر ہونے کا عقادر کھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقادر کھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقادر کھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقادر کھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقادر کھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقاد رکھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقاد رکھتے توان کے لئے دعائی اور اگر وہ ان دونوں کے کا فر ہونے کا عقاد رکھتے توان کے لئے دعائی دیونے کا عقاد کر کھر کیا ہونے۔ (۱)

اور شخ حافظ حکمی اپنی کتاب " معارج القبول " (جلد دوم صفحہ ۵۰۳ – ۵۰۴) میں رقمطر از ہیں : کہ دین میں خلل ڈالنے کے اعتبار سے بدعت کی دونشمیں ہیں :محفر ہاور غیر محفر ہ۔

بدعت محفرہ کا ضابطہ (اصول) میہ ہے کہ کسی ایسے تھم کا انکار کیا جائے جس پر امت کا اجماع ہے اور جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور جس کا دین ہونا بالکل ظاہر ہے' مثلاً: کسی فرض کا انکار کرنا' یا کسی حرام کو حلال سمجھنا' یا کسی حلال چیز کو حرام جاننا' یا کوئی ایسا عقیدہ رکھنا'جس سے اللہ اور اس کارسول اور اس کی کتابیا کے۔

اور بدعت غیر محفرہ وہ ہے جس سے قرآن کی تکذیب یا کسی ایسی چیز کی تکذیب لازم نہ آتی ہو جے دے کر رسولوں کو بھیجا گیا ہے۔ پھر شخ موصوف نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا : جیسا کہ مروانیوں کی بدعت یعنی بنسی مروان کی حکومت کے لوگوں کی بدعت

<sup>(</sup>۱)الفتاويٰ ۳ / ۵۳ سالفتاويٰ ۱۰ / ۳۲۹\_

<sup>(</sup>۲)الفتاوي ۱۲/۲۲ م ومابعد ها\_

جن پر فضلاء صحابہ نے نکیر کی 'اوران پر خاموشی نہیں اختیار کی 'اس کے باوجو دانہوں نے ان کو ان میں سے کسی بھی بات کی وجہ سے کا فر نہیں کہا 'اور نہ اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی بیعت سے ہاتھ کھینچا۔

اور مروانیوں کی بدعت سے تھی کہ وہ بعض نمازوں کو وقت سے مؤخر کر کے ادا کرتے تھے اور نماز عید سے پہلے عید کا خطبہ دیتے تھے۔

-\$\$\$-

## مخطئ كاحكم

اس سے پہلے مبتدع کی تعریف گزر چکی ہے۔اوروہ یہ ہے کہ:

" مبتدع وہ شخص ہے جو بدعت ایجاد کرے 'اور اس کی طرف دعوت دے 'نیز اس کی وجہ سے محبت و دشمنی رکھے 'اور بیر کہ بدعت کی دوقشمیں ہیں: ایک محفرہ دوسر کی بدعت غیر محفرہ۔ اور اس کا ارتکاب کرنے والے کے سلسلے میں ہم علماء کے اقوال بھی نقل کر آئے ہیں۔

جہاں تک بعض مسائل میں خطاکر نے والے کا تعلق ہے جو اپنے منج اور اچھے طریقہ کار نیز اپنے شرعی علم سے معروف و مشہور ہے تو اس کی خطا نہ اس کی شان کو گھٹائے گی اور نہ ہی اس کی قدر میں کمی کرے گی۔ اور اگر وہ باحیات ہے تو اس کی خطا پر حکیمانہ اسلوب کے ساتھ جو علماء کے در میان معروف ہے اور تعاون علے البر والتو کی پر مبنی ہے 'اسے متنبہ کیا جائے گا۔ کیو نکہ دین خیر خواہی کانام ہے۔ اور طالب حق کو اس کے مقام و مرتبہ اور ادب و جائے گا۔ کیو نکہ دین خیر خواہی کانام ہے۔ اور طالب حق کو اس کے مقام و مرتبہ اور ادب و احترام کی رعایت کے ساتھ نصیحت کی جائے گی ' اور تشدد و تکبر کی بجائے حکمت و موعظت کے ساتھ حق بات دلیل کے ذریعہ اس کے لئے واضح کی جائے گی۔ تاکہ نصیحت کا مقصد پور اہو 'اور اختلاف نہ واقع ہو ' نیز محبت و اخوت با تی رہے 'کیونکہ تمام مؤ من بھائی مقصد پور اہو 'اور اختلاف نہ واقع ہو ' نیز محبت و اخوت با تی رہے 'کیونکہ تمام مؤ من بھائی ہیں۔

اور اگر مخطی اپنے رب کو پیارا ہو گیا ہو تو اس کے لئے دعا کی جائے گی۔ اس لئے کہ معصوم تو صرف انبیاء کرام علیم السلام ہیں 'اور لوگوں کو اس کی غلطی سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ اس غلطی میں وہ اس کی اتباع نہ کریں۔

شخ الاسلام ابن تمیہ رحمہ اللہ اُئمہ مدی اور ان سے صادر ہونے والی لغز شوں کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں: "کہ امت میں سے جن کی تعریف لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتی ہے'اور جنہیں عوام کی اکثریت کے نزدیک مقبولیت حاصل ہے' ہیں لوگ اُنکمہ ہدیٰ اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔اوران کی درشگی کے مقابلے میں ان کی غلطی تھوڑی ہے۔اوران میں سے اکثر کا تعلق اجتمادی مسائل سے ہے۔ جن میں وہ معذور ہیں۔ اور وہ لوگ علم و میں سے اکثر کا تعلق اجتمادی مسائل سے ہے۔ جن میں وہ معذور ہیں۔ اور جہالت سے بہت عدل کے اتباع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ خواہشات نفس کی اتباع اور جہالت سے بہت دور ہیں "۔()

## ۲-بدعت کی دوسری قشم کی تقسیم

برعت کی دو سری قشم کی تقسیم حسب ذیل اعتبار ہے ہے:

(۱) عملی

(۲)اعقادی

(۳) تولی

عملی بدعت: یہ ظاہری عمل میں ہوتی ہے 'مثلاً وہ نماز'جور سول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے کے خلاف ہو'نیز آپ کی سنت کے مخالف وہ تمام کام جن کاؤ کر پہلے گزر چکاہے تو یہ تمام چیزیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہیں۔

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))

"جس نے کوئی ایساعمل کیاجو ہمارے طریقہ پر نہیں تووہ مر دودہے "۔

اعتقادی بدعت: اور اعتقادی بدعت یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات کے خلاف اعتقادر کھاجائے 'مثلاً: خوارج کی بدعت محمد وہ گنرگار مسلمانوں کے سلسلے میں کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں 'بلکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے معاذ اللہ بعض صحابہ کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱)الفتاوى ۱۱/۳۳۸\_

اور جیسا کہ مجسمہ اور مشہبہ کی بدعت ' جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلندو بالاترہے۔

قولی برعت: یہ ہے کہ جو چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہواس کو بدل دیا جائے۔ جیسا کہ مشہور بدعتی فر قول کے وہ اقوال جو کتاب و سنت کے صریح مخالف ہیں 'اور جن کا فساد و قباحت واضح ہے۔ جیسا کہ رافضہ 'خوارج 'جہمیہ 'معتزلہ' اشاعرہ کے اقوال ۔ نیز ان تمام تاویل کرنے والے فر قول کے اقوال 'جنہوں نے فرقہ ناجیہ جو قیامت تک حق پر قائم رہنے والا ہے اور جس کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کردی ہے اس کے خلاف اپنی طرف سے منج مقرر کیا۔

جیسا کہ ابوداؤد 'تر مذی 'وابن ماجہ کی حدیث میں وار د ہواہے 'جو حضرت ابوہریرۃ رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((إن اليهود افترقت على إحدى و سبعين فرقة، و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة، و أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" فلما سئل عنها قال: "هي ما كان على ما أنا عليه و أصحابى)()

" یہود اے فرقول میں بٹ گئے اور نصاریٰ ۲۲ فرقول میں 'اور عنقریب یہ امت ۳۷ فرقول میں 'اور عنقریب یہ امت ۳۷ فرقول میں بٹ جائے گئ 'اس میں ایک کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گئے 'جب اس ایک نجات یا فتہ فرقہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو فرمایا : جواس طریقہ پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام میں۔

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :

<sup>(</sup>١) الترمذي الإيمان تهة الاحوزي ٤ / ٩ ٤ ٢ ٢ ـ قال حديث حسن\_

((لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))(۱)

" برابر میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے اور وہ غالب ہی رہے گی "۔

اور حفزت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مر وی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، و إنما أنا قاسم و يعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتى أمر الله))(۲)

"الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور الله تعالیٰ عطا فرما تا ہے 'اور برابر اس امت کا معاملہ اسی طرح درست و قائم رہے گا یمال تک کہ قیامت آجائے یااللہ کا تھم آجائے "۔

اوراس طرح حذیفہ بن بمان گی حدیث میں آیا ہے 'جس میں امت کے ان فر قول میں بٹ جانے کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ : "تم مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو پکڑے رہنا"۔ جے عنقریب ہم ذکر کریں گے 'نیز ان فرقوں کی کثرت کا سبب اور ان کے افکار مختلف ہونے کی وجہ ہم بیان کریں گے۔ اس لئے ہماری گفتگو امت کے ان فرقوں میں بٹ جانے کے سلسلے میں ہوگی جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور جو خواہشات نفس کی وجہ سے بٹ گئے

<sup>(</sup>۱)البخاري'الاعتصام' فتح الباري ۲۹۳/۱۹۳ ح۱۱۳ ۷\_

<sup>(</sup>۲)البخاري'الاعتصام'فتح الباري ۱۳/ ۲۹۳ ح ۳۱۲ ۷\_\_

اس طرح کہ ہر فرقہ نے اللہ کے دین میں ایسے فاسد عقیدے اور باطل اقوال ایجاد کر لئے جن کی نہ اللہ نے اجازت دی ہے 'اور نہ اللہ کے رسول نے 'اور انہوں نے اپنی عقلوں سے اس کے لئے ایسے منا بجے وضع کئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منج اور آپ گی اتباع کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منج کے مخالف ہیں پھر اپنے ہوئے ان منا بج کے مطابق انہوں نے لوگوں کو فاسد عقائد کی طرف دعوت دی ۔ اور ان کو ولاء و براء کے عقیدہ کی اصل قرار دیا۔ توجس شخص نے ان کے اس منج کی موافقت کی اور ان کو معالی اعتاد کی مطابق اعتقاد رکھا تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کی پشت پناہی کی اور اس کی عقائد کے مطابق اعتقاد رکھا تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کی پشت پناہی کی اور اس کی عزت کی۔ اور جس نے ان با تول میں ان کی مخالفت کی تو اس کو مبتدع و فاسق مخمر ایا۔ اور اس سے اپنی براء ت ظاہر کی۔ اور اگر ان کے پاس اقتدار رہا اور حکام ان کے زیر طاعت رہے تو انہیں اس کے خلاف ور غلایا 'اور اس کو قید کر ادیا۔ اور اس کی پٹائی کی اور اکثر قتل بھی کر اویا۔

اور ہم ان فرقوں کے منابی کے پچھ نمونے بھی بیان کریں گے۔ جیسا کہ شخ الا سلام ابن شمیدٌوا بن قیم رحمهمااللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ان منابیح اور ان کے مانے والوں کا اہل البنة و الجماعة (فرقہ ناجیہ) کے ساتھ معاملہ اور معاصر جماعتوں کے اپنے ہمواؤں کے ساتھ معاملہ اور جو ان کے منج میں ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملہ کے در میان ہکاسا موازنہ کریں گے۔ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کیا حقیقت امر میں ان موجودہ جماعتوں اور گذشتہ فرقوں کے در میان کوئی بنیادی فرق پایاجا تا ہے یا صرف ماموں کا فرق ہے۔ اور یہ کام بغیر کسی شخص کے نام کے تعیین کئے ہوئے ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا مقصد صرف غلطی پر تنبیہ کرنا ہے' تاکہ اس سے بچاجائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی شخص کواس کی غلطی پر تنبیہ فرماتے تو کہتے کہ لوگوں علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی شخص کواس کی غلطی پر تنبیہ فرماتے تو کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں اور آپ ان کانام نہیں لیتے تھے۔

پھراس کے بعد ہم فرقہ ناجیہ کے منچ کو بیان کریں گے جس طرح کہ اللہ کے رسول نےان کے بارے میں بیان فرمایاہے۔

پھر اس بات کو بیان کریں گے جو بہت سارے نو جوانوں کے ذہنوں میں بعض دعاۃ کے ورغلانے سے بیٹھ گئی ہے کہ فلال گروہ اور اس کی طرف انتساب کرنے والے بھی دوسرے گروہوں کی طرح ایک گروہ ہے۔

اور کیااس جماعت کاوجود عصر حاضر میں ہے جس کواللہ کے رسول نے فرقہ ناجیہ کہا ہے ؟ اور کیاوہ کسی خاص شہر میں محصور ہے ؟ اور کیااس کا کوئی امام ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی و قیادت کر رہاہے ؟ یااس وقت ہم اس زمانہ میں ہیں جس کی طرف حدیث حذیفہ بن یمان میں اشارہ کیا گیاہے 'جس کا متن عنقریب آرہاہے کہ ہم سب اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ ہم میں سے ہر شخص کسی در خت کی جڑسے چھٹ جائے یماں تک کہ اس کواسی حالت میں موت آ جائے۔

تو ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز ہے اپنی امت کو ڈرایا تھاوہ واقع ہو گئی۔ چنانچہ اختلا فات کا ظہور ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی تھی، اور امت مختلف فر قوں میں بٹ گئی۔ جو ایک دوسرے کو کا فر کہتا ہے۔ یا فاسق کہتا ہے، یا مبتدع کہتا ہے۔ اور اس انحراف کا سلسلہ عبد اللہ بن سبا یہودی حمیری کے ظہور سے شروع مبتدع کہتا ہے۔ اور اس انحراف کا سلسلہ عبد اللہ بن سبا یہودی حمیری کے ظہور سے شروع ہوا۔ جس نے منافقانہ طور پر اسلام کا دعویٰ کیا، اور اپنے ملحدانہ افکار کو اس امت میں کھیلایا۔ تو اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ان افکار کو جاہل عوام نے قبول کر لیا، اور جو بالا خر خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قبل کا سبب بنے اور اس فاسد عقائد میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے وصیت کا ان کا دعویٰ تھا، اور یہ دعویٰ تھا کہ میں سے ایک حضرت کی خلاف ورزی کی تھی، پھر اس نے اپنے اس گمان کے تحت تھام صحابہ کرام پر اس بات کا تھم لگایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و صیت تمام صحابہ کرام پر اس بات کا تھم لگایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و صیت تمام صحابہ کرام پر اس بات کا تھم لگایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و صیت

کی خلاف ورزی کی 'اس وجہ سے وہ سب کے سب – معاذ اللہ – کا فر ہو گئے تھے۔

چنانچہ اس نے تین صحابہ کے علاوہ بقیہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کفر کا فتو کی لگایا۔ علماء نے اس کی مکاری اور جھوٹ والحاد وزندقہ کا پر دہ اچھی طرح چاک کیا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے بیہ بات واضح کر دی کہ ان کے لئے اس طرح کی کوئی وصیت کی گئی تھی 'اور نہ ہی کسی دوسرے کے لئے۔ یمال مزید تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے 'بہر حال اس کے بعد ہی بہت سارے فرقوں کا وجود ہو ااور ان کے افکار سے کھلتے گئے۔

اور اس کا سبب جو مقریزی وغیرہ نے صفدی کی زبانی بیان کیا ہے کہ: خلیفہ مامون رشید نے بعض نصرانی بادشاہوں سے - اور بقول صفدی جزیرہ قبرص کے بادشاہ سے -یونانی کتابوں کا خزانہ طلب کیا۔ جس کے پاس ایک گھر میں ان کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور کسی کو ان کتابول کے دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ تو باد شاہ نے رائے دینے والے اپنے خاص لو گول کو جمع کیااور ان سے اس سلسلے میں مشورہ لیا تو سھول نے اسے ان کتابوں کو نہ دینے کا مشورہ دیا مگرایک یادری نے کہا کہ ان کواس کے پاس بھیج دیجئے 'کیونکہ یہ علوم جس صحیح حکومت میں داخل ہول گے اس کو بگاڑ دیں گے 'اور ان کے علماء کے ور میان اختلاف ڈال دیں گے ' چنانچہ ایساہی ہوا۔ اور فاسد افکار مجیل گئے۔ ان افکار میں سب سے اول عبد اللہ بن سباً کے افکار تھے۔ چنانچہ رافضیوں کا ظہور ہوا'اور انہوں نے اس عقلی بنیاد پر جو خواہشات کی پرور دہ تھی اپنے عقائد کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الصواعق" جلد اصفحہ ۱۱۸ میں ان گرو ہوں کے بارے میں لکھاہے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی۔ اور اپنے مذہب کی بنیاد ان قواعد پر اپنی عقلوں سے رکھی۔

علامه موصوف مزید لکھتے ہیں: " چنانچہ رافضیوں نے اپنے مذہب کی بنیاد صحابہ کی

عداوت کو قرار دیااور اس وجہ سے انہوں نے ہر اس چیز کور دکر دیاجو صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین کے فضائل و مناقب میں وار دہوئی ہے یا پھراس کی تاویل کی "۔

پھر فرقہ خوارج کا ظہور ہوا۔ اور وہ بھی عبداللہ بن سباً کے پیروکار ہیں چنانچہ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو شہید کیااور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ اور ان کو نیز تمام صحابہ کرام کو کا فرکہا۔ پھرانہوں نے اپنے لئے ایک اصول مقرر کیا کہ گناہ کبیر ہ کا مرتکب دنیاو آخرت میں کا فرہے۔ حالا نکہ وہ نرے جاہل ہیں 'اور نصوص شرعیہ کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لو گوں کاوصف بیان فرمایا ہے کہ: "وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل او ثان کو چھوڑ دیں گے "۔

نیز اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا وصف بیان فرمایا ہے کہ ان کے اندر دین کی صیح سمجھ نہیں ہوگی۔ اور جمالت کی بنیاد پروہ کثرت سے عبادت کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ "تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے "۔

اور مسلم کی ایک روایت میں فرمایا:

((قوم يقرؤن القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية))

"وہ لوگ اپنی زبان سے قر آن پڑھیں گے۔لیکن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا' دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے "۔

اوران کے قتل پر ابھارتے ہوئے فرمایا:

((فإذا لقيتموهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة))

" پھر جب تم ان کو پاؤ تو قتل کر دواس لئے کہ ان کے قتل کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے پاس ثواب ملے گا "۔ (۱)

اور دین سے نکل جانے والے اس گروہ کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا۔ اس لئے کہ وہ بجائے اس کے کہ ان صحابہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کرتے جو نزول وحی کے وقت موجود تھے 'اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے تھے تاکہ وہ ان صحابہ کرام سے دین کی سمجھ حاصل کرتے اور اسلامی شریعت کے احکام ان سے اخذ کرتے 'ان کو کا فر کہا 'اور یہ ان کی نری جہالت تھی جسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے اور وہ عبداللہ بن سباکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جارے میں بیان کیا ہے اور وہ عبداللہ بن بناوت کی اور ان کو ظالمانہ طور پر شہید کردیا۔

پھر جہمیہ کا ظہور ہوا ،جو جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں۔اور انہوں نے ایک اصل وہنیاد مقرر کی ،کہ اللہ تعالیٰ نہ تکلم کرتا ہے اور نہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے ،اور نہ ہی آخرت میں آخرت میں آخرت میں آخرت میں آخرت میں آخرت میں آخرہ کے اوپر اپنی مخلوق سے جدا ہو کر مستوی ہے ،اور نہ ہی اور نہ ہی وہ عرش کے اوپر اپنی مخلوق سے جدا ہو کر مستوی ہے ،اور اس کی کوئی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ،اور اس عقیدہ کی وجہ سے وہ ہر اس چیز کا انکاریا تاویل کرتے ہیں ،جو کتاب و سنت میں ان کی اس اصل کے خلاف وار دہوئی ہے۔

اور معتزلہ نے اپنے مذہب کی بنیاد و عید کے مکمل نفاذ پر رکھا اور بیہ عقیدہ بنایا کہ جو شخص جہنم میں داخل ہو گاوہ وہال سے تبھی نہیں نکلے گا'نیزوہ اللّٰہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔

اور انہیں کے مثل فرقہ کلابیہ 'اشعربیہ 'مرجیہ اور وہ تمام گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے

<sup>(</sup>۱) مسلم 'الزكاة' باب التحريض علے قتل الخوارج ۲ / ۲ م ۷ ح م ۱۵ ـ

اُساء و صفات میں تاویل کرتے ہیں 'اور نصوص کو عقل سے پر کھتے ہیں۔ چنانچہ جو ان کی عقل کے موافق ہو تا ہے اسے رو عقل کے موافق ہو تا ہے وہ قبول کرتے ہیں اور جو ان کی عقل کے خلاف ہو تا ہے اسے رو کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ عقل معیار نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے شرعی نصوص کو اس سے پر کھا جائے 'اس لئے کہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ جہمی کی عقل جس کو قبول کرتی ہے اسے رافضی و معزلی کی عقل قبول نہیں کرتی 'اور یمی حال دیگر گروہوں کا بھی ہے۔

اور ولاء و براء کو بھی انہوں نے اپنے انہیں اصول و قواعد پرر کھا۔ جن کو انہوں نے اپنی عقلوں سے گڑھ لیا تھا۔ تو جس شخص نے ان کی بات میں ان کی موافقت کی 'اس کو قبول کیا'اور اس سے محبت کی'اور اس کو عہدے دیئے اور اس کی عزت کی۔

اور جس نے ان کی مخالفت کی 'اس کو کا فر کھا'اس سے دشمنی کی اور اس کو قید کر دیا'اور زو و کوب کیا' نیز اکثر قتل بھی کر دیا۔ اور ان کی شہاوت قبول نہیں کی 'اور ان کو دشمن کے ہاتھوں سے نہیں چھڑ ایا۔

ابن تمیہ رحمہ اللہ مسئلہ تکفیر کے بیان میں کلام کرتے ہوئے امام احمہ بن حنبل کے معاملہ معتزلہ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ جوان کے بیل اور معتزلہ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ جوان کے باطل عقیدہ میں ان کی مخالفت کرتے ہیں 'اور جس باطل عقیدہ کو انہوں نے دوستی و دشمنی کے لئے معیار بنایا۔ ہم عنقریب ان کے در میان اور معاصر گروہوں کے در میان تقابل کریں گے تاکہ ان کے در میان اگر فرق پایا جائے تو ہم اسے بیان کر دیں۔ یا اگر صرف ناموں کا فرق ہو تواسے بھی جان سکیں۔

شخ الاسلام بن تمیه " فاوی " جلد ۱۲ صفحه ۴۸۸ میں فرماتے ہیں که "امام احمد بن صنبل کاواسط جہمیہ کے ساتھ پڑا۔ جنہوں نے ان کو خلق قر آن و صفات کے انکار کی طرف بلایا۔ اور ان کو اور اس زمانہ کے تمام علماء کو آزمائش میں ڈال دیااور مؤمن مر دوں و عور توں کو جنہوں نے جہمی ہونے میں ان کی موافقت نہیں کی مار 'قید' قتل اور عهدول سے معزولی

پنشن بندی کی سزادی 'اور ان کی شهادت رد کر دی اور دشمنول کے ہاتھ سے ان کی گردن خلاصی نه کرا کے ان کو فتنه میں ڈالا۔ کیول که اس وقت بہت سارے ولی امر حاکم و قاضی وغیر ہ جہمیہ میں سے تھے۔

اور وہ ہر اس شخص کو کا فرکتے تھے جو صفات کے انکار کے سلسلے میں ان کی تائید نہیں کرتا تھا جیسے قرآن کو مخلوق ما ننااور وہ ان کے سلسلے میں وہی فیصلہ کرتے تھے جو کا فرکے سلسلے میں کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو کسی صوبہ کاوالی نہیں بناتے تھے 'اور نہ ہی ان کو دشمن سے آزاد کراتے تھے 'اور نہ ہی ان کو بیت المال سے کچھ دیتے تھے 'اور نہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے 'اور نہ ہی فقی گاور روایت قبول کرتے تھے۔ اور ولایت وشہادت اور قید سے آزاد کی کے وقت ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے۔

چنانچہ جس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کیا اس کے صاحب ایمان (مؤمن) ہونے کا فیصلہ صادر کیا اور جس نے اس کا قرار نہیں کیا تو اس کے لئے اہل ایمان ہونے کا فیصلہ نہیں دیا۔ اور جو شخص جہمیت کے علاوہ سنت کی طرف دعوت دیتا تھا'اس کو قتل کیا'یاس کی یٹائی کی'یا قید کر دیا۔

یہ معاملہ ان فرقوں کا 'اللّہ کے رسول و صحابہ کی اتباع کرنے والے گروہ اہل سنت و الجماعت کے ساتھ تھا جیسا کہ علامہ ابن تھی ؓ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی انہی باطل عقائد اور منہوں پر قائم تھی۔

اور اسی طرح عصر حاضر کے بہت سارے قلمکار اور دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنے والے نیز مسلمانوں کے اتحاد میں کوشاں لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ عوام الناس کو ان خطوط کی طرف رہنمائی کرنا اور انہیں بحث و تحقیق کی دعوت دینا' اور ان اصول و قواعد کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا کہ جن اصول کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کے لئے استعمال کیا تھا' یہ عصر حاضر کے قلمکار اسے کہتے ہیں : کہ عقیدے کے اصلاح کے لئے استعمال کیا تھا' یہ عصر حاضر کے قلمکار اسے کہتے ہیں : کہ عقیدے کے

مسائل پر گفتگو کرنے والے علماء و محققین گڑے مردے اکھاڑرہے ہیں (اور ایک بے کار بحث کو زندہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں) گویا کہ فرقوں اور جماعتوں کے متعلق گفتگوان کے نزدیک ایسے امور میں بحث ہے جن کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حالا نکہ انہیں یہ پیتہ نہیں کہ جن کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ اشخاص ہیں 'جمال تک افکار و منابج اور عقائد کی بات ہے تو وہ زندہ اور برابر جاری ہیں۔ اس لئے ہم منابج سابقہ اور منابج معاصرہ کے در میان ایک نقابلی موازنہ پیش کررہے ہیں۔

**-**☆☆☆-

#### معاصر جماعتوں کے مناہج

بیشک امت اسلامیه ایک ہی امت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِلَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٩٢)
" بيه تمهاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے 'اور میں تم سب کارب ہوں
پس تم میری ہی عبادت کرو"۔

اوراس کاراستہ وطریقہ بھی ایک ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (الانعام: ١٥٣) بكم عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (الانعام: ١٥٣) "اوريه كه يه دين ميراراسته جومتقيم جسواس راه پر چلواور دوسري راموس پر مت چلو كه يه دارا من عمر الله كي راه سے جداكر ديں گي اس كاتم كو الله تعالى نے تاكيدى حكم ديا ہے تاكہ تم پر بيز گارى اختيار كرو "۔

عصر حاضر میں ہم اسلامی دنیامیں متعدد اسلامی جماعات وگروہ دیکھ رہے ہیں'جن میں سے ہر ایک نے اپناایک نام رکھ لیاہے اور اپنے لئے ایک منج متعین کر لیاہے۔اور اس منج کے حدود میں رہ کراسلام کی طرف دعوت دیتاہے۔

اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان جماعتوں اور گروہوں کو متفرق و باہم برسر پیکار پائیں گے جو سابقہ جماعات وگروہوں سے متحارب ومختلف ہیں۔

پھریہ جماعتیں اور گروہ اپنے اپنے منج کی بنیاد پر دوستی ورشمنی رکھتے ہیں 'جس کو انہوں نے اپنے منبع کی بنیاد پر دوستی ورشمنی رکھتے ہیں 'جس کو انہوں نے اپنے اس منج کی پابندی اور اس سے نہ نکلنے کو لازم قرار دیتے ہیں تو گویاوہ شخص پابندہے کہ اس کے مقرر کردہ حدود اور اس کے شعار کے تحت ہی کسی کو کچھ دے گااور کسی سے کچھ لے گا۔

اس لئے کہ ان کے قائدین اور لیڈروں کی نظر میں اسلام اور اس کی تمام تعلیم اس منج میں منحصر ہے 'چنانچہ اس کے نتیجہ میں فرقہ ناجیہ کے منچ سے دور اور تنگ افق کی وجہ سے بہت ساری خطرناک بدعتوں کا ظہور ہوا۔ جن میں سے بعض کو ہم یماں بیان کرتے ہیں :

ا-گروہی تعصب 'چاہے وہ افکار کے لئے ہویا اشخاص و شیوخ کے لئے ہو 'اس کے خاتمہ کے لئے اسلام کی تعلیمات وار د ہوئی ہیں چنانچہ اسلام میں کسی گروہ کے لئے تعصب جائز ہے اور نہ کسی قبیلہ و علاقہ کے لئے ' بلکہ یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ تو ان جماعتوں و گروہوں نے اپنی طرف انتساب کرنے کوولاء و براء کا معیار قرار دیا۔ اور اس بناء پر جماعت و گروہ کی طرف انتساب کرنے والے کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے 'گویا تعظیم و تو قیر کا معیار جماعت و گروہ کی طرف صرف نسبت ہے نہ کہ علم و تقویٰ۔

اوراس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جماعت کے مہنج (جویقیناً اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے) کے مخالف شخص کی 'اگر چہ وہ حق پر ہو۔ تنقیص کی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات اڑائی جاتی ہے کہ وہ کو تاہ نظر اور علم و شخقیق سے کورا ہے۔ اور امت کی حقیقت حال اور ان پر منڈ لاتے ہوئے خطرات سے واقف نہیں ہے' تاکہ نوجوان طبقہ اس سے نفرت کرنے لگے' اور اس کے علم و تجربہ سے استفادہ نہ کر سکے۔ اگر چہ وہ ایساعالم ہی کیوں نہ ہو کہ جس کی عمر ستر (۵۰) سال سے تجاوز کر گئی ہو۔

اور یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیئے کہ لوگوں کی قدرہ قیمت کی شرعی ترازہ علم اور تقویٰ ہے۔ ﴿إِن اکرمکم عندالله اتقاکم ﴾ کسی گروہ کی طرف انتساب کا ہونااور نہ ہونا نہیں۔ اور افکار و مناجج کی ترازہ کتاب و سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ (النساء: ٥٩)

" پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی

طرف'اگرتم الله تعالیٰ اور آخرت پرایمان رکھتے ہو " ۔ نه که کسی کی رائے یا قول یا منج کی طرف ۔

اوراس گروہ بندی کا نتیجہ 'الگ الگ بٹ جانا آپس میں جھگڑا' دشمنی اور دعوتی میدان مین ناکامی 'اور برابراختلاف کا جاری رہناہے۔

جمال تک یہ دعویٰ ہے کہ تمام لوگ اسلام کے لئے کام کررہے ہیں اور انجام کارسب اکتھے ہو جائیں گے ' توبیہ محض دعویٰ ہے۔ جسے ان جماعتوں کے در میان قائم شدہ اختلافات رد کرتے ہیں کیونکہ ان کے مناہج واہداف مختلف ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بالکل کئے ہوئے ہیں۔

اور میراخیال ہے کہ یہ چیزیں ایسی ظاہر وباہر ہیں کہ ان کو ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

اوراس بات پر 'کیاان سابقہ فرقوں کے مناجج کے در میان جن کو مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا'اور جنہیں شخ الاسلام نے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی معتزلہ کے منج اور معاصر مناجج کے در میان نام کے علاوہ کوئی حقیقی فرق پایا جاتا ہے ؟ اور نام بدل جانے سے حقائق نہیں بدل جاتے ' بیشک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مصداق ہے کہ "امت خواہشات نفس کی وجہ سے ان متعدد فرقوں میں بٹ جائے گی "۔

تو کیا نیکی و تقویٰ کی بنیاد اور اجماعی طور پر اللہ کی رسی کو پکڑے رہنے پر کوئی تعاون ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا فِسُلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

کذلِك يُبيّنُ اللَّهُ لَکُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ آلُ عَمران: ١٠٣ '١٠٣)

"اے ايمان والو! الله ہے ڈروجيسا كه اس سے ڈرناچا ہے 'اور ديكھو مرتے دم تک مسلمان رہنا' الله تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو 'اور الله تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کویاد کروجب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تواس نے تممارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ پس تم اس کی مهر بانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ تواس نے تمہیں بچالیا۔ الله تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتاہے تاکہ تم ہدایت یاؤ "۔



#### نجات يافته جماعت

نیکی و تقویٰ اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے پر تعاون کرنا فرقۂ ناجیہ کا منج ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جماعت کی پہچان کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :

((هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي))

" یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقہ پر عمل پیرا ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں "۔اور بخاری میں ہے:

((لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))

" میری امت کی ایک جماعت برابر غالب رہے گی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا تھم آجائے 'اوروہ غالب ہی ہو گی "۔(۱)

اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا :

((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله))

"الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتا ہے اس کودین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور الله دینے والا ہے' اور اس امت کا معاملہ برابر متنقیم رہے گا یمال تک کہ قیامت ہو جائے یا لله کا حکم آجائے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) صحح ابخاری ممثلب الاعتصام بالسنة ح ۲۱۱ سے ۱۲ صحح ابخاری ممثلب الاعتصام بالسنة ح ۲۱۱ س۸ م

اب سوال ہے ہے کہ کس طریقہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے ؟ اور کیا ہے گروہ اب موجود ہے ؟ اور اگر معاملہ ایساہی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواس کا منج کیا ہے ؟ اور وہ کمال پایا جاتا ہے ؟ اور کیا اس جماعت وگروہ کا کوئی امام ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اس کی قیادت کر تاہے ؟ جیسا کہ حدیث حذیفہ میں آیا ہے اور جس کو ہم بعد میں عنقریب بیان کریں گے 'اس میں یہ آیا ہے کہ اگر ان کی کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " تب تم ان تمام جماعتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اگر چہ تم کو کسی در خت کی جڑ کے ساتھ چہٹ جانا پڑے 'یمال تک کہ تمہاری اس میاں حالت میں موت آجائے "۔

تو کیاوہ زمانہ آگیا ہے اور ہم اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کسی در خت کی جڑسے چمٹ جائے یہاں تک کہ موت آجائے۔

ہم انشاء اللہ بعد کی بحث میں انہی سوالوں کے جواب میں نوک قلم کو جنبش دیں گے۔

- \$ \$ \$ **-**

## فرقہ، ناجیہ کا منچ وہی ہے جس پراللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام تھے

جس پراللہ کے رسول اور صحابہ کرام تھ' وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ آیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ کپڑنا کہ جس کے آگے ہے باطل آسکتا ہے نہ چیچھے ہے اور اللہ کے رسول کی سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونا'جو کتاب اللہ کی تفسیر ہے' اور قرآن کے بعد دوسری وحی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَأَنزَ لْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الخل: ٣٨)
" يه ذكر (كتاب) بم نے آپ كی طرف اتاراہے كه لوگوں كی جانب جونازل فرمايا گيا
ہے'آپ اسے كھول كھول كربيان كرديں "۔

اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيَ يُوحَى ﴾ (النجم: ٣٠٣)

"اورندا پي خواهش سے كوئى بات كت بين وہ توصرف و حى ہے جواتارى جاتى ہے "۔

تووہ لوگ الله كوإله و معبود مان كراس پرايمان لائے كه جس كے علاوہ نه كوئى دوسرا معبود

برخت ہے اور نہ ہى اس كے سواكوئى رب ، چنانچہ انہوں نے اعتقادات نيز اقوال و افعال اور ظاہرى و باطنى تمام عباد تول كو صرف ايك الله كے لئے خاص كرديا۔

اور اس کے اساء و صفات پر ایمان لائے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنی صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے نہ اس میں تحریف کی نہ تاویل اور نہ اس کا انکار کیا' بلکہ ان صفتوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے اس فرمان کی بنیاد پر ثابت مانا :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (الثورى : ١١) "اس جيسى كوئى چيز نهيس وه سنتاد كهتاہے "۔

اور الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو پچھ نازل فرمایا ہے 'اور جس کو الله کے رسول نے اپنی سنت مطہر ہ میں مشروع قرار دیا ہے 'وہ لوگ اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے 'جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ فَالا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الناء: ٢٥)

" سو قتم ہے تیرے پرور دگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں 'اور فرمانبر داری کے ساتھ قبول کرلیں "۔

اورامر بالمعروف و نهی عن المنحر پر قائم رہے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا:

﴿ قُلْ هَنِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسَبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف:١٠٨)

" آپ کہہ دیجئے میری راہ یمی ہے میں اور میرے فرماں بر داراللہ کی طرف بلار ہے ہیں' پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ۔ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہول "۔

نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (الخل: ١٢٥)

"ا پنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلا یئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے 'یقیناً آپ کارب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخو بی جانتا ہے اور وہ راہ یا فتہ لوگوں سے بھی پور اوا قف ہے "۔

چنانچہ صحابہ امر بالمعروف والنہی عن المئر ان دو آیوں کی بنیاد پر کرتے رہے لیمی سب سے پہلے علم حاصل کیا پھر حکمت کے ساتھ اس کی دعوت دیے رہے اور اس منج پر دعوت ممام مسلمانوں کے لئے عام ہے ہر شخص کے لئے اس کی استطاعت و صلاحیت کے مطابق اور اپنے مخصوص وائرہ میں 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ مکلّف نہیں بنایاہے' نیزرسول اللہ عظیمی سلسلے میں ارشاد فرمایاہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے:

((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان))(١)

"تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تواس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے' اگر اس کی قدرت نہ ہو تواپنی زبان سے 'اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تواپنے دل سے اسے ناپند کرے اور بیرایمان کا کمز ور ترین در جہہے "۔

چنانچہ منکر کو ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے 'اور زبان سے روکنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے 'اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تواس کے لئے ضروری ہے کہ اس منکر کواپنے دل سے ناپیند کرے۔

اور صحابہ کرام اس دین کی نشر واشاعت کے لئے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہے اور بندوں کو بندوں کی عباد ت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لاتے رہے۔

<sup>(</sup>۱)مسلم 'الإيمان ۱۲/۲۹ ح ۸۷\_

اسی طرح اس دین کی تمام تعلیمات میں 'معاملات میں اور اچھے اخلاق میں صحابۂ کرام کا منج یہی رہااور مؤمن آپس میں ایک دوسر بے پر شفیق ہیں ایک جسم کی طرح کہ ان میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف و بخار آجا تا ہے۔
کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے سار بے جسم میں تکلیف و بخار آجا تا ہے۔
اور اللّٰہ کے رسول کا اخلاق قر آن تھا اور بھی حال ان کے صحابہ کرام کا تھا پس ولاء و براء کتاب و سنت کی بنیادیر ہونا چاہئے۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا منج ہے 'اور اسی منج پر فرقۂ ناجیہ چلتے رہے۔ جب یہ امت ان فرقوں میں بٹ گئی جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ حدیث عرباض بن ساریہ میں آیاہے کہ:

((و إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا))

"اورتم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گاوہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا"۔

پھراس اختلاف کے ظہور کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تھم فرمایا کہ وہ آپ کی سنت اور آپ کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ پر عمل کریں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑلیں۔ پھران کو بدعت و نئی باتوں کی ایجاد سے ڈرایا'اور واضح فرمادیا کہ ہر بدعت گر اہی ہے۔

اور جمال تک اس فرقہ کے پائے جانے کی جگہ کا تعلق ہے 'اور کیااس کا کوئی امام ہے جو اس کو کتاب و سنت پر چلا تاہے ؟ تواس کا جواب سے ہے کہ اس منج پر چلنے والی جماعت و فرقہ کا وجود جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے پوری دنیامیں ہے اور اس کو کسی ایک شہر یاملک کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا۔

اور سوال کا دوسر اجزء که کیااس کا کوئی امام ہے جواس کو کتاب و سنت پر چلا تاہے ؟ تو ہم حدیث حذیفہ بن بمان کو بیان کرتے ہیں جس کا اشارہ ہم پہلے کر چکے ہیں'اس کو بیان

#### کرنے کے بعد ہم اس کاجواب خود بخودیا جائیں گے۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے'وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر (مجلی باتوں) کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر (بری با توں) کے بارے میں سوال کرتا تھااس ڈر سے کہ کہیں برائی میں نہ پڑ جاؤں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہم جاہلیت اور برائی میں تھے' پھر اللہ نے ہم کویہ بھلائی (یعنی اسلام) دی۔اب اس کے بعد بھی کوئی برائی ہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہال 'پھر میں نے دریافت کیا کہ کیااس شر کے بعد کوئی خیر ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہال الیکن اس میں دخن ہے۔ میں نے کہا : وہ دخن ( دھبہ ) کیا ہے ؟ آپؑ نے فر مایا : ایسے لوگ ہول گے جو ہدایت کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کریں گے ۔ان میں احچھی یا تیں بھی ہوں گی اور بری بھی' میں نے عرض کیا : پھر اس خیر کے بعد برائی ہوگی ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ جوان کی بات مانے گااس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہایار سول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )!ان لو گول کا حال ہم سے بیان فرما یئے 'آپ نے فرمایا: وہ ہم ہی میں سے ہوں گے 'اور وہ ہماری ہی زبان بولیں گے 'میں نے عرض کیا'یار سول اللہ اگر اس زمانے کو میں یالوں تو کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا : مسلمانوں کی جماعت اور ان کے المام کے ساتھ رہ' میں نے دریافت کیا کہ اگر جماعت اور امام نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا: تو تمام فرقول سے الگ تھلگ رہ'اگر چہ کسی در خت کی جڑ کو دانت سے پکڑے ہی رہنا پڑے۔ یہاں تک کہ تم کواسی حال میں موت آ جائے۔<sup>(۱)</sup>

امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ:

<sup>(</sup>۱) البخاري متماب المناقب علامة النبوة متماب لفتن / باب كيف الأمر إذ الم تكن جماعة ومسلم 'الامارة ' باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 'و في كل حال 'و تحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة \_

"ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلائیں گے 'جوان کی بات مانے گااس کو جہنم میں ڈال دیں گے "۔ فرماتے ہیں کہ: علماء کہتے ہیں: یہ لوگ وہ امراء و حکام تھے جو بدعت اور گر اہی کی طرف بلاتے تھے۔ جیسے خوارج 'قرامطہ 'اوراصحاب محنہ یعنی جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلہ میں پوری امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس محنہ یعنی جنہوں کے خلق قرآن کے مسئلہ میں پوری امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس کی اطاعت لازم حدیث میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنے اور اس کی اطاعت لازم کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنے اور اس کی اطاعت لازم کی جماعت اور ان گیرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اگر چہ وہ فاسق و گنگار ہو۔ (۱)



(۱)النووی 'شرح مسلم ۲۳۷/۲۳۰

### سلف اور ان کے متبعین حزبی (گروہی) نہیں تھے

ناجی فرقہ جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 'اور جس کا وصف بھی بیان فرمایا ہے کہ اس طریقہ پر قائم رہے گا جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے وہی لوگ سلف صالح ہیں۔ پھراس منج پر چلنے والے تمام لوگ 'جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ١٠٠)

"اور جو مهاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں۔اللہ ان سب سے راضی ہوااور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔اور اللہ نے این کے لئے ایسے باغ مہیا کرر کھے ہیں جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کا میابی ہے "۔

اور سے جماعت اس منج کے ساتھ پوری دنیا میں ہر جگہ اور ہر زمانہ میں موجو در ہی ہے۔
اور اس کو کسی ایک شہر اور جگہ کے ساتھ قید (حصر) نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ راوِ حق و ہدایت
پر چلنے والی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ بھی ان کا امام ہو تا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ان
کی رہنمائی کر تا ہے۔ اور بھی بعض حالات میں اور فتنے رو نما ہوتے وقت ان کا امام نہیں
ہو تا۔ جیسا کہ حدیث حذیفہ میں ہے 'لیکن الحمد للہ یہ جماعت اپنائی منج کے ساتھ موجو د
ہے۔ اور ان کا امام بھی 'جو ان کی اس ملک میں کتاب و سنت کے ذریعہ رہنمائی کر رہا ہے۔
جس کو ہم عنقریب امام اسماعیل بن محمد اصبہانی (جو قوام السنہ کے لقب سے جانے جاتے جس کے بہت نقل کرنے کے بعد ذکر کریں گے۔ تاکہ ہمارے لئے یہ بات واضح ہو جائے

کہ مسلمانوں کی وہ جماعت جواس طریقہ پر چلنے والی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے۔ وہ سلف صالحین اور ان کے متبعین ہیں۔ وہی اہل منج ہیں اور وہ حزبی نہیں ہیں جیسا کہ ہم بعض ایسے لوگوں سے سنتے ہیں جو ان کے منج و طریقے کو نہیں دیکھتے۔

اوراگر کوئی ایسا شخص ہو جو سلف کے منج کی طرف اپنا نتساب کرتا ہو' پھراس نے کسی خطا کاار تکاب کر لیا ہو کیو نکہ وہ معصوم نہیں ہے' توبیہ ان کی ذاتی غلطی شار کی جائے گی نہ کہ منج کی۔ اور لوگوں کو نیز خاص کر نوجوانوں کو حق سے متنفر نہیں کیا جائے گا کیو نکہ ان کو سلفی جماعت و منج سے متنفر کرنا امت اسلامیہ پر ایک ظلم عظیم ہوگا۔ اس لئے کہ ایسا کرنے سے موجودہ لوگوں کارشتہ اپنے ماضی سے منقطع ہو جائے گا اور یہ ایک ایس دعوت ہے جسے دشمنان اسلام پھیلار ہے ہیں۔ اور اسے وہی شخص قبول کرتا ہے جو اس کی عاقبت کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اور اس کے انجام و نتیجہ کی فکر نہیں کرتا۔

اور شرح طحاویہ کے چند صفحات پر میں نے سرسری نظر دوڑائی تودیکھا کہ بیس سے زیادہ مرتبہ کلمئہ سلف کو دہرایا گیاہے۔جوان کے اس نسبت پر فخر کرنے پر دال ہے۔ چونکہ سلف کے منج کی خصوصیات حق پر ثابت قدم و مستمر رہنااور تر د دو تذبذب کا شکار نہ ہو نااور امور عقیدہ میں ان کا اتفاق کرنا اور زمان و مکان کے اختلاف کے باوجود اس میں ان کا اختلاف نہ ہوناہے ان گروہوں کے برخلاف جنہوں نے اپنامنجا پنی عقلوں سے تیار کیاہے۔

قوام السنہ حضرت امام اصبهانی فرماتے ہیں کہ: "اہل حدیث کے اہل حق ہونے کی دلیل میہ ہونے کی دلیل میہ ہونے کی دلیل میہ ہوئے کہ اگر تم ان کی نئی و پرانی تصنیف شدہ کتابوں کو شروع سے آخر تک پڑھو توان کے زمانہ اور شہروں و ملکوں کے اختلاف کے باوجودان کواعتقاد کے بیان میں بالکل کیساں پاؤ گے۔وہ ایک ہی طریقہ پر چلتے ہیں نہ اس سے الگ ہوتے ہیں اور نہ ہی ماکل ہوتے ہیں۔اور ان کا اس سلسلہ میں ایک ہی قول ہے 'اور ان سے ایک ہی چیز منقول ہے۔ نہ تم ان کے ان کا اس سلسلہ میں ایک ہی قول ہے 'اور ان سے ایک ہی چیز منقول ہے۔ نہ تم ان کے

درمیان اختلاف دیکھو گے اور نہ ہی کسی چیز میں تفریق پاؤ گے۔اگر چیمعمولی ہی کیوں نہ ہو"۔

اور ان کے (امام اصبہانی) قول کی سچائی پر ان ائمہ کر ام امام احمد بن حنبل 'امام بخاری و مسلم 'امام تر فدی و ابن ماجه 'امام ابن خزیمه و ابن قتیبه 'امام ابن منده و اللالکائی و غیره کی کتابیں شاہد عدل ہیں۔ ان کے زمانہ و ملک و علاقہ کے اختلاف کے باوجود تم ان کی باتیں ایک جیسی ہی یاؤگے۔

اور جمال تک اس جماعت کی اپنے منج اور اپنے امام کے ساتھ موجود گی کا تعلق ہے تو الحمد لللہ وہ اس ملک میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جیسا کہ صحیح بخاری ومسلم میں ہے کہ:

((إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها))

"ایمان مدینه میں سٹ کر آجائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں داخل ہوتا ہے"۔

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ:

((وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها))

"وہ دومسجدوں کے در میان سمٹ کر آ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل میں داخل ہو تاہے "۔ (۱)

تومیں بھولنے والوں کویاد دلاناچا ہتا ہوں اور غافل کو متنبہ کرناچا ہتا ہوں کہ:

ا-اس ملک میں یہ منج بدعت و خرافات و تاویل سے بالاتر توحید کی بنیاد پر قائم ہے اور علوم شرعیہ کی اپنے تمام فروع کے ساتھ تعلیم پر قائم ہے جو ابتدائی مراحل کے منج سے

<sup>(</sup>۱) ابخاری' فضائل المدینه' فتح الباری ۴ / ۹۵ ح ۲ ۷ ۸ اومسلم 'الایمان ۱ / ۳۰ ح ۲۳۳ ح ۲۳۳ س

لے کر دراسات علیا کے تخصص تک دی جاتی ہے۔ مثلاً قتم العقیدہ اور قتم السنہ والتفسیر اور قتم السنہ والتفسیر اور قتم النقہ و الا صول وغیرہ۔ اسی طرح وہ تمام عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں جن کا معاشرہ ضرورت مندہے۔اور جو اسلامی شریعت سے متصادم نہیں ہیں۔

بلکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جس کی بنیاد فرزندانِ عالم اسلام کے لئے ڈالی گئی ہے اور جس میں سو (۱۰۰) سے زائد ملکوں کے طلباء زیر تعلیم ہیں اس میں تخصص کے بہت سارے کلیات ہیں' مثلاً: کلیۃ القر آن و علومہ کلیۃ الحدیث و علومہ 'کلیۃ اصول الدین' کلیۃ الشریعہ 'کلیۃ اللغہ و غیرہ۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے جامعات وانسٹی ٹیوٹ ہیں۔

اور پھران تمام مراحل میں لڑ کوں اور لڑ کیوں کی تعلیم کا نتظام علیحدہ (غیر مخلوط) ہے۔ ۲- دارالا فتاء والدعوۃ والار شاد۔

٣-هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المعرب

۳- شرعی محکمہ 'جس میں قاضی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جرم کرنے والے پر شرعی حدود کا نفاذ کرتے ہیں۔ مثلاً: چور کا ہاتھ کا نفا' قاتل سے قصاص لینا' ذنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو درے لگانا۔ اور یہ تمام چیزیں شرعی ضوابط کے ضمن میں ہوتی ہیں۔

تواس ملک میں مسلمانوں کی جماعتوں نے اس منچ کو قائم رکھاہے اور ان کا ایک امام ہے جواس منچ کو تطبیق دیتا ہے۔اور اس کا نفاذ کر تاہے۔

اور ہم لوگ گاہے بگاہے جرم کے ارتکاب کرنے والے پر حدود کی مصنیذ کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔

اوراس منج کو قائم کرنے والی جماعت اور اس کے امام پہلے بھی پائے جاتے رہے ہیں۔ پھر شخ محمد بن عبد الوہابؓ نے امام محمد بن سعود کے ساتھ مل کر ۱۵۸ اوھ میں اسی منج کو قائم کیا۔ اور یہ منج اس وقت سے لے کر عصر حاضر تک چلا آرہا ہے۔ اور اسی تاریخ سے یہ ملک شرک و بدعت اور تاویل کی آلائٹوں سے پاک و صاف خالص عقید ہ تو حید اور اسلامی شریعت کی السیخ تمام احکام میں تطبیق پر نیز سلف صالح کے نصوص شرعیہ کے فہم کے مطابق قائم و دائم ہے۔ اور ہم اس کے اس طرح ثابت و مشمر رہنے کے لئے اللہ سے دعا گو ہیں' تاکہ اس ملک اور اس کے باشندوں کے لئے وہ پیشین گوئی ثابت ہو سکے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے:

"كە ايمان مدينه ميں سمك كر آجائے گا"۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ:

" ایمان دومسجدوں کے در میان سمٹ کر آجائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں داخل ہو تاہے "۔

جمال تک گناہ و خطا کے پائے جانے کی بات ہے تو یہ عمد نبوت وعمد خلفائے راشدین سے لے کر آج تک تمام انسانوں کی فطرت ہے کہ انسان گناہ و خطاکا ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یمی حال ان کے بعد اسلامی ممالک اور حکومتوں کا بھی ہے۔ اور گناہوں کا پایا جانا یہ عیب نہیں 'بلکہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پر اگر اقامت حد واجب ہو تو ان پر حدود کا نفاذ نہ کرنا عیب ہے۔

جہاں تک امام وولی امر کی خیر خواہی کی بات ہے تو بیہ علماء امت کا فریضہ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے :

((الدين النصيحة ثلاثًا))قلنا لمن يا رسول الله، قال:

((لله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))

" دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا 'صحابہ نے عرض کیا کس کے لئے 'اس کی کتاب کے لئے 'اس کے رسول کیا کس کے رسول

#### کے لئے 'اُئمہ مسلمین کے لئے اور عام لوگوں کے لئے۔(۱)

اور جمال تک ان کو نصیحت کرنے کی کیفیت کی بات ہے تو علامہ عبدالرحمٰن بن سعدی نے اپنی کتاب "الریاض الناضرة والحدائق النیرة الزاهرة "فصل ۸ میں "وجوب نصیحت اور اس کے فوائد "سے متعلق جو بات "الدین النصیحة "والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے 'ہم ان کی ہے بات یمال نقل کررہے ہیں۔

انہوں نے اپنی مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ ۲۹ میں فرمایا ہے کہ "اور جہاں تک اُئمہ مسلمین کی نصیحت کی بات ہے جن میں سلطان اعظم سے لے کر امیر 'قاضی اور وہ تمام لوگ داخل ہیں جن کو کوئی چھوٹا یا بڑا عہدہ حاصل ہے تو جس طرح ان کے کام و واجبات دوسر نے لوگوں کے مقابلہ میں اہم واعظم ہیں اسی طرح ان کے لئے نصیحت بھی ان کے مرتبہ ومقام کے مطابق ہی واجب ہے۔ اور یہ ان کی امامت کے اعتقاد اور ان کی ولایت کے اعتراف اور نیک کا مول میں وجو بی طور پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اور ان کی اطاعت سے نہ نکلتے ہوئے 'اور رعایا کو ان کی اطاعت پر ابھارتے ہوئے اور ان کی باتوں پر اطاعت سے نہ نکلتے ہوئے 'اور رعایا کو ان کی اطاعت پر ابھارتے ہوئے اور ان کی باتوں پر کئی عمل کرتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کے امرکی مخالف نہیں ہیں 'انسان جو نصیحت ان کو کر سکتا ہووہ کرنا چاہیئے۔ اور ان کی رعایا جن چیزوں کی ضرورت مند ہو اور وہ چیز ان پر مخفی ہو تو تو تی کہ کہ ان کی صلاح ان کے مطاب کے دعایا کی صلاح ہوتو تو تی کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ ان کی صلاح ان کے رعایا کی صلاح ہے۔

علامہ موصوف نے مزید فرمایا: سب و شتم کرنے 'ان کی برائی نکالنے اور اس کی اشاعت سے بچناچاہیئے۔ کیونکہ اس میں برائی 'نقصان اور بہت بڑا فساد ہے اور ان کی نصیحت میں سے بیاجائے۔ کہ ان چیز ول سے ڈرایاجائے 'اوراس سے بیاجائے۔

<sup>(</sup>۱)مسلم :الإيمان ۱۰/ ۴۰ برح ۹۵ ب

علامہ نے مزید فرمایا: اور جو شخص ان میں کوئی ناجائزشی دیکھے تو چاہئے کہ ان کو نرمی کے ساتھ اور ایسی عبارت واسلوب کے ساتھ متنبہ کرے جوان کے مقام و مرتبہ کے لاگق ہو اور جس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہو۔ اور بھی چیز ہر شخص کے حق میں اور خاص کر ولاۃ امور کے حق میں مطلوب ہے۔ اور ان کی اس اسلوب سے تنبیہ پر بہت زیادہ خیر و بھلائی ہے۔ اور یہ اخلاص و سچائی کی علامت ہے۔

نیز موصوف نے فرمایا: ائے اچھے اسلوب سے نصیحت کرنے والے! لوگوں کے سامنے اپنی مدح سر ائی کر کے اپنی اس نصیحت کو ہر باد کرنے سے بچو۔ چنانچہ لوگوں سے میہ کہتے نہ پھرو کہ میں نے ان کو نصیحت کی ہے 'اور ایساایسا کہا ہے۔ کیونکہ یہ ریاکاری کا عنوان ہے اور اخلاص میں کی کی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں دو سرے معروف نقصان بھی ہیں۔

یہ وہ باتیں ہیں جنہیں شخ عبدالرحن سعدی نے ولاۃ امور (بادشاہ اور ان کے وزراء و ذمہ داروں) کی نصیحت کے سلسلے میں کہی ہیں۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ انہیں نصیحت سری طور پر کرنا چاہیئے نہ کہ اعلانیہ طور پر 'پھر نرمی کے ساتھ الی عبارت واسلوب میں کرنا چاہیئے نہ کہ اعلانیہ کو ان ہو۔ اس طرح اس اچھے اسلوب سے نصیحت کرنے چاہیئے جو ان کے مقام و مرتبہ کے لائق ہو۔ اس طرح اس اچھے اسلوب سے نصیحت کرنے والے کو اس بات سے ڈرایا بھی ہے کہ اگر ان کی اس نصیحت کا مقصد صدق واخلاص ہے تو لوگوں کے سامنے اپنی مدح سرائی کر کے اسے برباد نہ کریں۔ چنانچہ وہ یہ کھے نہ پھرے : میں نے ان کو نصیحت کی ہے اور ایساایسا کہا ہے۔ چو نکہ یہ ریاکاری ہے اور اخلاص میں کی کی علامت ہے جیسا کہ شخ سعدی نے فرمایا۔

اور علماء معاصرین میں سے شیخ سعدی کے کلام کے ذکر کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علماء سابقین کے کلام کی مثال بھی ذکر کردی جائے۔

امام ابن ابي عاصم " كتاب السنه " جلد ٢ صفحه ٢ ١ ٥ حديث رقم ١٠٩٦ " ولا ة كور عاياكس

طرح نفیحت کرے " کے باب میں اپنی سند کے ساتھ شری بن عبید سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ عیاض بن غنم نے ہشام بن حکیم سے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ " جو شخص باد شاہ کو نفیحت کرنا چاہتا ہو تواعلا نیہ نہ کرے بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ لے " اور ان سے تنمائی میں بات کرے۔ اب اگر باد شاہ ان کی نفیحت قبول کرلے تواجھی بات ہے ورنہ جو اس کی ذمہ داری تھی وہ اس نے اداکر دی۔ شخ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

اہل سنت والجماعت ناجی فرقہ کے علماء کا اپنے ولاۃ امور کی نصیحت کے سلسلے میں ہیں اسلوب ہے اس لئے کہ وہ اپنی امت اور عوام و ملک کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس وقت منج سلف صالح کی اتباع کرنے والے ہمارے علماء اپنے ولاۃ امور کے سلسلے میں وہی اسلوب اپناتے ہیں جسے علامہ شنخ عبد الرحمٰن سعدی نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح اعلانیہ نصیحت نہیں کرتے ہیں کہ ہم سبھی اسے سنیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اسلوب صحیح اور نفع بخش نہیں کرتے ہیں کہ ہم سبھی اسے سنیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اسلوب صحیح اور نفع بخش نہیں ہے 'اور نہ ہی وہ اہل سنت والجماعت کا منج ہے۔

پھروہ ان پیش کر دہ تفییحتوں کولو گوں کے سامنے اپنی مدح سر انی کر کے اور یہ کہہ کے کہ ہم نے ایسانیا کیا' ایسانیا کہا' برباد نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ریاکاری ہے' اور یہ اخلاص سے خالی ہے۔ جیسا کہ شخ سعدی نے فرمایا اور ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔

جمال تک ولاۃ وامراء کی عینی و قائع کی بات ہے تواس میں صحیح بات یہ ہے کہ امیر کو سنت کی مخالفت کے ظہور کے وقت علماء وامراء کے در میان الفت پائے جانے کی صورت میں مباشرۃ نصیحت کی جاستی ہے۔اور نصیحت کا مقصد اصلاح ہونا چاہئے نہ کہ شہرت جیسا کہ مدینہ کے امیر مروان کے واقعہ میں ہے۔

چنانچه صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث رقم ۲ ۹۵ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللّه

حافظ ابن حجرؓ کتے ہیں کہ عبدالرزاق کی روایت میں داؤد بن قیس سے مروی ہے کہ مروان میرے اور ابومسعود عقبہ بن عمر وانصاری کے در میان بیٹھاتھا۔ میں کہتا ہوں کہ: یہ واقعہ علماء وولاۃ امور کے در میان مضبوط تعلق پر دلالت کر تاہے۔

اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد شار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کاامراء کے انکار کا ثبوت ہے۔ جبکہ وہ خلاف سنت کام کر رہے ہوں۔ اور اس میں عالم کے لئے خلاف اولی چیز پر عمل کا جواز ہے۔ جبکہ حاکم اولی کام پر اس کی موافقت نہیں کرتا ہو۔ اس لئے کہ ابو سعید خطبہ میں حاضر رہے اور واپس نہیں پلٹے 'اور اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ عیدگاہ میں جاکر سب سے پہلے نمازاداکر نااس کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

پھر ابن المنیر کا قول نقل کیاہے وہ کتے ہیں کہ ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فعل کواس میں تعیین پر محمول کیا۔ اور مر دان نے اسے اولویت پر محمول کیا۔ اور لوگوں کا حال بدل جانے کی وجہ سے ترک اولیٰ سے اعتذار کیا۔ چنانچہ انہوں نے اصل سنت بعنی ساع خطبہ کی محافظت کو ہیئت کی محافظت پر جو کہ اس کے لئے شرط نہیں ہے۔ اولیٰ سمجھا۔ واللہ اعلم۔

اوراس کے مثل وہ واقعات بھی ہیں جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ تواس میں سے جو صحیح ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سنت کی مخالفت کے ظہور کے وقت امیریاولی کو بالمشافہ نصیحت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں شہرت یا قلہ حیا ان کی برائی کی اشاعت مقصود نہ ہو۔ کیونکہ اس میں نقصان و برائی اور بہت بڑا فساد ہے۔ جیسا کہ شیخ عبدالر حمٰن بن سعد کی نے فرمایا ہے۔ اس لئے کہ یمال مقصد اصلاح ہے اور اس اسلوب کے ساتھ اصلاح حاصل ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-

--

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تلك المناهج وأصحاها
  - معاملة المعتزلة لأهل السنة
  - معاملة أهل السنة لهؤلاء المبتدعة
- هل ذكر –آراء الفرق وعقائدهم المنتشرة الآن نبش لما تحت التراب
  - مناهج الجماعات المعاصرة
    - أمة الإسلام أمة واحدة
  - كل جماعة تجعل لها منهجا توالي وتعادي عليه
- التابع لجماعة معينة لا يتحدث إلا في نطاق تعاليمها لأن تعاليم الإسلام كلها لا تخرج عن هذا المنهج حسب رأيه
  - نتج عن ذلك التعصب الحزبي، للأفكار والأشخاص، فلا يجوز ذكر خطا الشيخ
    - الولاء والبراء هو الإنتماء لذلك الحزب أو الجماعة فهو الميزان
      - بيان الميزان الشرعي لتقويم الأشخاص والأفكار
        - من نتائج هذا التحزب التفرق والخصام
    - هل يوجد فرق حقيقي بين مناهج الفرق السابقة والجماعات المعاصرة
      - الطائفة المنصورة و الفرقة الناجية وهم السلف
        - منهج هذه الطائفة
        - الولاء والبراء عندهم
        - مكان وجود هذه الطائفة
        - السلف وأتباعهم ليسوا حزبا
- لا يجوز تنفير الشباب من كلمة "السلف أو أتباع السلف ففي هذا جناية عظيمة
   . فهو يؤدي إلى قطع حاضر الأمة بماضيها
- هل توجد هذه الجماعة بإمام يقودها بكتاب الله أو إننا في الزمن الذي ورد ذكره
   في حديث حذيفة
  - وجوب نصيحة ولاة الأمر ، وكيفيتها

#### هذا الكتاب يحتوي على:

- المقدمة
- الأمر بالإعتصام بالكتاب والسنة
  - الحث على اتباع ما أنول الله
    - وبيان كمال الدين
- وأن المبتدع نزل نفسه مترلة المشرع ، وأنه متبع لهوى نفسه
- المبحث الأول: تعريف البدعة ، ما وجد له أصل في الشرع لا يسمى بدعة شرعا
  - وعمل الخلفاء الراشدين سنة
  - المبحث الثانى: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية
  - النهي عن مجالسة أهل البدع وبيان مقصودهم من النهي
    - توبة المبتدع
    - بدعة المولد اصلها ومن الذي أحدثها
      - حكم المبتدع
      - والبدعة المكفرة وغير المكفرة
  - القسم الثاني: تقسيم البدعة إلى: عملية واعتقادية وقولية
    - البدعة العملية والإعتقادية والقولية
    - وبيان افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة
    - وقوع افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة
  - وقوع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم من الإفتراق في الدين
    - سبب كثرة الفرق- مناهجها التي أصلتها:
      - منهج الرافضة
      - منهج الخوارج
      - منهج المعتزلة
      - جميع الفرق المؤلة
      - الولاء والبراء على أصل المناهج

#### هذا الكتاب

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله } (مسلم)

تقديراً لجهودالأخ/صالح بن غانم الغانم رحمه الله وخدماته المتمسزة لمكاتب دعوة وتوعية الجاليات عامة ومكتب دعوة وتوعية الجاليات عامة.

فقد رأى الأخوة أعضاء المكتب وأصدقاؤه وأقاربه ومحبوه طبع هذا الكتاب المفيد بإذن الله تعالى بعدة لغات وتوزيعه على مكاتب الجاليات الأخرى تبرعاً منهم له بذلك.

نسأل الله تعالى أن يجعله صدقة جارية له يصله ثوابها وهو في قبره وأن يجزي من ساهم بذلك خيراً وأن ينفع بهذا الكتاب إنه جواد كريم .

# البدعة

## ضوا بطما وأثرها السّيء في الأمة

#### تأليف

#### فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيمي

الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

ترجمه إلى اللغة الأردية محمد أبو الكلام بن محمد شمس الدين المدني المترجم في مكتب دعوة وتوعية الجاليات في البكيرية

المملكة العربية السعودية ـ مكتب دعوة وتوعية الجاليات في محافظة البكيرية القصيم ـ البكيرية ـ قرب الجامع الكبير ص.ب ٢٩٢ / هاتف ٢٦٢٥٩٢٦٦ / ناسوخ ٢٣٣٦.٥٣٤.

الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ــ ٢٠٠٠م



